

### جُمَّد حقوق محفوظ كبي

| حتساقل                                | ر مل تقرمه مي      | ·              | نام کتاب    |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| منيا الشرقادري تشرفي                  | ونا ابوالحامر محتر | <i></i>        | مصنّف       |
|                                       | 244                | · .            | صفحات       |
|                                       | سوم                | 1              | بار         |
| : مرضیع سیا بحوط<br>نگر منبع سیا بحوث | بدائغني آف چ       |                | ڪتابت       |
| رى چۆن مى دسياسىدە)                   |                    |                | <del></del> |
| يء ناظم                               |                    |                | ما يع       |
| محصيل بازارسيا يكوث                   |                    |                | م.<br>لصر   |
| دالقا ورصاحب                          | ولانا محرعب<br>م   | <i>-</i>       | — E.        |
|                                       | 9                  | ·/ <del></del> | قیمت        |
|                                       |                    | _              |             |

## انتشاب

فقيراني أس كاوش كوسيتدى مسندى مزتي استناذى مخدفي المستنت بخليفة اعليمصري ينتخ المحنق علامطافظ مختلام الترين قادري رصنوي كوطلوي علالرحمة سےنسوب کرتا ہے۔ جن کی تربیت سے ق وباطل کی پیچان ا ور مسكك بحق المستنت وجماعت كى ترويج والثبات کی تومنیتی ہوئی،۔

> مسه گرمتبول افتر*نسبطزو شر*ف

فِقَيْرِ لِبُوا لِحَا**مُد مِحْدُ صِنْياً** اللَّهْ قادِرْ كَاشْرِ فِي غُفِرُ سسنا بحوط نهي

|           | 1 4 T                                                                                                                                               |       |                   | 2                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------|
| 41        | ۱۸ - عمام مبارک کی سٹ ن<br>۱۹ - براق پرسواری                                                                                                        | 4     | -                 | ۱- ماخسنهِ کتاب       |
| 4         | ۱۹ - براق پرسواری                                                                                                                                   | 11    |                   | ۲- دیب چه             |
| 44        | ۲۰ اسرافیل کی آرزو                                                                                                                                  |       |                   |                       |
| ۲۲        | ۲۱ - مراق کی نیازمندی                                                                                                                               |       | معطف عليدهم       | معراج مُ              |
| تعيليءم   | ۲۲- مُرزين بعلى اور عرائن اورحفر                                                                                                                    |       |                   |                       |
|           | کی ولادت گاہ پرنفل پڑھنا                                                                                                                            |       |                   |                       |
|           | ٢٧-بيت المقدس بين جماعت كي                                                                                                                          |       |                   |                       |
| 24        | ۲۲-صف بندی کامنظر                                                                                                                                   | 11    |                   | کی عرمن ۔             |
| 00        | ٢٥- نمازيس قرأت                                                                                                                                     | rri   | مة كابيان وده     | ۵- إمام سيوطى عليالرح |
| 00        | ۲۷- امامت كواني مين حكت                                                                                                                             | ۲۳    |                   | ٧ - مقام حبيب         |
| 04        | ٢٤- معراج جسماني                                                                                                                                    | 19    | ليےسواري          | ، دریک                |
| عن کړه    | يوم ستيرنا صديق أكبر ضحالة                                                                                                                          | ۳.    |                   | ۸ - براق کی حمیفیته   |
|           |                                                                                                                                                     |       |                   | ۹- براق کی وحب        |
| 44        | ۲۸ شیعر حزات کی معتبر تغییر                                                                                                                         | ۱۳    | ن ر               | ۱۰- براق کی رفسهٔ     |
| 42        | ۲۹- تصدیق ابو کرمدیق<br>۳۰- نواب صدیق حن بعو بالی کاعبر<br>۳۱- حضرت ابو بر صدیق سے مشورہ                                                            | ٣٢    | , ,_              | اا - براق کاملس       |
| ارت ۵۷    | ۳۰ ـ نواب صديق حن بعومالي كي عب                                                                                                                     | 1/2   | كيے براق بھيجنے   | ۱۲- سواری کے۔         |
| 44 4      | ا الم و حضرت الوبر صدیق سے متورہ                                                                                                                    | ٣٣    | ,-                | میں حکمت              |
| ,         | کرنے کا حکم ۔<br>۳۷۔ صدیقِ اکبر کی گواہی میں قرآنی                                                                                                  | 4     | ىزدى <i>كەت</i> : | ١١- ويابيون ك         |
| ایت ۷۰    | ٣٧- صديقِ اكبركي كوابي مين قراقي                                                                                                                    | 24    | لو- و . ر         | كتأب كاحوا            |
| ۲۲ .      | ٣٣- افضل الصديقين                                                                                                                                   | کم ۲۲ | بارك بؤمنه كاح    | ١٦٠ - جبريل كوقدم     |
| 70        | ۱۳۳مقارِ توریس جنت الفردوس کو<br>مرکزی                                                                                                              | 10    | وُمن كاحكم.       | ھا۔ ماں کے قدم        |
| -4        | المع يحتمر كالنكش -                                                                                                                                 | 24    | غا کی تیاری       | ١١ - معراج مصط        |
| لعاماً ١٨ | ۳۴- صديي البرى تواني بين فراي<br>۳۳- افضل الصديقين<br>۱۳۳-غارِ توريس جنت الفردوس کا<br>سے چشم کا کنکشن -<br>۱۵-انگوشی پر کلم فیمیتراورا بوکرصوبی کا | 14    | ة ومسلام          | ١٠- قيام اورصلا       |
|           |                                                                                                                                                     |       |                   |                       |

.

لانے پراسماؤں پرٹوکٹ 114 ٠١- الحطرات كي سكار 144 ۲۱ - فارق حق و باطل 174 ITA معانقة اورمصافخ كرے كا ۲۲ ۔ عُمرکی رصنا رہت کی رصنا ہے ۔ ۱۲۹ شرمف على تھا نوى كى عبارات فاردق عظم رضى المتوعنة كى اياني غيرت اور تائيد خداوندي فاروق کی زبان پر فرشتہ بولتا کیے ہے۔ اور دل رحق جاری ک

صحابر کرام مسلمان ہوستے۔ 19 بدبق اكبررضي الشرعنة كالايثار اور ٣٥ ـ حفرت على لمرتفئے رصى اشرعنز، كا ارث د مبارک 90 91 ٥١- قرانورے ادخلوالحبيب الي الحبيب كي آواز ۵۵- متان متربق كبركيلت بشارت ۱۰۸

ملجا و ما دی کیس. 144 ۹۲ \_خلافت فاردقی مین مسلمانون فارسس برغلبه حاصل بواء 146 كاميلاد تتركفيك 90- فاروق اعظمرضى اور باوں چوشنے کا تبوت ۔ الا ١٧٤ ١٩٩- سترنا فاروق كانام سنكر شيطان بحاك جاتا كئے۔ 144 99 مرکار فاروق کا دریاتے نیل کو رواني كاحكم. 140 ۱۰۸- شاه ولی السرد بوی کا بیان - ۱۲۸ ۱۰۱- اسم فاردق کی رکت ۔ 149 ۱۰۲ء عدل فاروق کے وسیلہ ک ورما کا راستہ دے دینا۔ 149 ١٥٤ م ١٠٠- حضوراكرم مستى ا وسيلمت مروه كازنده بوجانا - ١٨١ ۴.۱- مله بلقيسر كاحاه وجلال كيساته IAL

۵۷۔ حضرت فارقت کا فرمان کرمیں ۱۸۱ مُصطفعاً كابسنده بمُول -24- حاجی امداد انشر قها بر منکی اور انترف علی تعانوی کا بیان ۔ ۱۴۲ ۷۷۔ محدث آمت محت رہیں ۱۲۴ مام ۹۰ سرکار ابوع ۸۵ د دو وزیر اسمانون پر اور دو ۱۴۰ 100 ٥٧- ألى منطق 1144 ۸۰- زمین و آسمان مرحکست ا ٨ . و وسي سُورج كوطلوع 164 ۸۲- اسمان کے ستاروں کی تعدام 10. ١٨٠ جبر المان كالماحقة شان فاردقي 104 بيان يركسكنا-۸۷-آسمانوں مرح ومر فیمالامرکا معنے خلیفر کیے ۔ ۲۴ | ۱۰۵-

۲۲. ١٢٩- تطيفر 271 TTT ٣٢٣ ۱۳۲- قاضی شوکال م TYM ۱۳۳- گیار ہویں متر بین کا تبوت rra 770 امان الشرياني يتي عليهما الرحمة كاعقيره 444 -ITE 1.1 779 ا ورشاه ابولمعالی کاعقیده ۲۳۲ اس معلّام م فوردار ، داراست كوه مفتى غلام سرور لاجورى اورحاجي املادالله كاعقب ه .

۱۰۸ به مولوی ثنارا شرامرتسری کی تنف 194 194 144 7.1 7.4 لحركى كتابون سے تبوت .

۱۵۲-صحت عقیدہ صروری کے۔ ۱۵۵- تراویح کی نضیلت 106 ۱۵۷- بهیس رکعت ترادیح 106 ٤ ١٥- سيرنا ممرفاروق كا بيس ركعت تراویج پڑھن ۔ FOA ۱۹۸ - ابن تميت اور ثنا راشرس ہیں رکعت تراویح کی تائید۔ 109- ستيدنا غومث عنظم رصى الشرعن اود مشيخ عبدالحق علىالرحمة كا فرمان -١٤٠- ايك شبركا ازاله الاا- وہابیوں کے نزدیک تہجد اور تراويح ايك بين-141 ١٩٢ - ويانى ذيب كى زالى بات 747 ۱۹۳ روزه ادرنت رآن شفاعت کرا تیں گے۔ 747

### فضائل دمصنان 🕝 🗝

۱۴۳- دِن مقرر کرنا 7 4 م م ار دمعنان کا مع<u>سن</u>ظ 779 هما- باب ربان سے روزہ وار کا گزرہوگا ،٢٨ ۱۲۷- روزه دار کی جہنم سے دوری ٨٧ ا- أُمّت محمّديه بريا نَعْ خصُومي عطائين ٢٨٧ ۸۸ ۱ ما ه دمعنان کا تعارف 144 ۵۸ مريلاد مترليف والى دات ليلة القدر سے افضل سے۔ ۱۵۰ دافع البلار والوباء PEA. 444 اها- قبرمه قرآن پڑھن ١٥٧- رحمت للعالمين كي عنايات ١٥٣- رحمت مصطفیٰ اور اخت ئى جھلكىپ ں 101



٢٠ يتغيير مجمع البييان إز الإعلى لفضل بن الحسن طبرسي ٢١ يغير ترجبان القرآن از نواب صديق حسن بجويالي ۲۲ تِفيرُوجِ البيان " " " " ۲۳ ِتفییرشنائی از مولوی شنا رانشرام تسری ۲۴ - میچه بخاری ازام محدین اسماعیل بخاری ۲۵- صحیحمُسلم ازا مامسَلم بن الحجاج قشیری ۲۷ ۔ جامع ترندی اذا مام ابوعیسے ترمذی ٢٤ يسنن ابودا ودا دادامام سيمان بن اشعث ٢٨ يسنن ابن مجرازام م ابوعبدالشرمحة ٢٩ رسنن نساتئ ازامام احدبن شعيب نساتئ ٣٠ مشكوة شريف ازام أبوعبارشر محدب عبارس اس فتح الباري أزامام شهاب لدين ابن تجرعسقلاني ٣٣ يعمدة القارى ازامام بدرالدين ميبني ٣٣- بهجة النغوس إزامام ابومخ عبدالشربن ابوحمزه ١٣٠ ارشاد انسارى ازامام شهاب لدين المرضطلاني ۳۵ فیفرالباری از مولوی انورشا ه کشمیری ۱۳۹ تیسیالباری ازمونوی وحیدالزماں ٣٤- اشعة اللمعات أزشيخ عبدالحق محدث وبلوى المهر مرقاة ازامام محترين على القاري

عشُرانِ بِيَالَثُ ٢- تفييرا بن عبّاس از حفرت عبدالشربن عبّاس ٣- تغيركبيرازًا ما فخ الدين دازى عليا درجة ٧- تفسيرا بن جريرازامام محربن جريطري عليالاهم ۵ يفيزخازن ازام على بن محمد خازن عليا ارحمة ٧- تغيير وح المعاني ازامام محرد أوسي عيرارحمة ٤- تفسير قرطبي ازامام متسرطبي عبيرارحت ٨- تفيروح اببيان ازامام اسماعيل حقى على الرحمة ٩ . تفيير مدارك ازام عبدالله بن احد نسفي عليا ارجما ١٠ . تفير و دمنتورا زامام جلال لدين سيوطي عليه ارحمة اا ِتفییر جلالین ۴ م ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ـ تفیصاوی ازامام صادی علیه الرحمة ١٣ - تفسيريني زامام معين لدين كالشفي عليار حمة ١٢ - تقتير لسعود ازامام اومحد تحسين بغي عليالرحمة ۱۵ تغیر عالم انتزل سر سر سر سر ١٤- تغيير عزيزى ازامام تثاه عبالعزرية بلوع ليارحمة ١٤ ـ تغييراغي ازامام احدمصيطنظ مراعي عليه الرحمة ١٨ ينفسيرخزا تن العرفان ازامام تيدنعيم لتين مُراداً بادي 19 ـ تغيير لصافي از فيض كاشابي

٢٩ مظامري از فواب قطب الدين دروي به \_ تحفة الانودى ازمولوى عبدالرحن مباركيورى ام بمستدرك زامام ابوعبدالشرمخدين عبدانشر ٣٧ - تلخيص زابوعبدائترين محدبن احد ذهبي سهم كنزالعال ازعلى بن حسام التين مهم وطبراني شريف ازامام ابوالقاسم ميمان بن احطراني هم الادب للغود اذامام محدين اسحاعيل بخارى ٢٧ . غنية الطالبين ازام شيخ عبدالقادرجيلاني ٣٧ ـ طبقات ابن سعد

٨٧ عمل الليم والليلة ازامام ابن السنى ٢٩ حصن حصين ازامام محدبن محدجزري . ه ي كمتاب الاذكار ازامام أيمي بن شرف النووي اه رطبقات المجرُك ازامام عبدالوياب شعرا في ۵۲ - اليواقيت الجواهر از ۰ ۰ ۰ ۵۰ سانگ المنن 🛚 🗓 🐧 ۵۰ میزان انکبُل 🐧 🐧 🖟 🖟 ۵۵- احيارانعلوم ازامام محدغزالي عليالرحمة ٥٩ د مكاشقة القلوب ١٠ ١١ ١١ ١١ ، ۵ ـ کیمیائے سعادت 🔹 🎍 🕠 ٨٥ يجامع مسانيدا مام عظم ازامام محدين محرو ۵۵ - ما تبست من السنّدة ازیشخ عبدالی دبوی . ۲ - عارج النبّوة ازسشنخ عبدالحق و پلوی ۱۱ - اخیارالاخیار از سینیخ عبدالحق د جوی ۸۸-الريام النفزه اذ محب طبری

١٧٢- انيس الجليس از إمام جلال الدين سيوطى ۲۳- تاریخ الخلفاراز ۵ ۵ س ۲۲-جامع صغیر ۵ ۵ ٪ ٪ ٪ ۲۵ مترح العدود ، ، ، ، ، ، ، ۲۲ - موابهب المدني ازامام احدقسطلانی ٧٤- زرقاني ازامام محمد بن عبدالباقي ۹۸ ـ شفار تنريف ازامام قامنی عميا ض 49 ـ ترْج شفار اذ إمام على القارى ٠٠ - نزيمة الخاطروالفا ترازامام على القارى الا ينسيم ارباض از إمام شهاب لدين خفاجي ٢٧ يحيون الاثر

٢٥٠ ولآئل النبوة ازامام ابونعيم حمدبن عبدالشر ٥٧- دلاً مل لنبوة ازامام الويجرا حمد بن صين بهتي ٧٧- اسدالغاب

۷۷- اذالة الخلفا رازشاه ولى امتروپلوى ٨٨ وحيواق الحيوان الذامام كمال الدين وميرى 2- شوا برالنبوة ازامام عبدالرهن جامي ٠٨-نفخات ادنس از ، ، ، ، ا ٨ ـ صواعق محرقه از امام ابن حجر عكم ۸۲ نعت کبری از ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۸۴ ر نزم: المجانس ازامام عبدالرحن صغوری

١٠٨- الآلي المصنوعراز محمد بن على شوكاني ٥٨- دوالمختار ازام مابن عابين شامي ١٠٩- كتاب الروح از ابنِ قيم ٨٨- نورالابصار ازمومن بن حسن شبلني ٨٤ عُمَدة التحقيق ازعلام ابرابهيم مالكي والمضيارالقلوب ازحاجي امدادا مترمكي ۱۱۱- شماتم امدادید ازمولوی مشرف علی تھانوی ٨٨ يسيرت ملبيدازامام على بن بريان الدين حلي ورعوارف المعارف ازشيخ شهاب لدين برودي ١١١ نشرالطيب از . ٩ - كتاب لوفا از امام عبدالرحن ابن جوزى ١١٣- ا فاضات إليوميه ٧ ١٩ - افصل الصلوات ازام م يوسعف نجعاني ١١٨٠ ينحريم المومنين از نواب صديق حس بعبوبالي ٩٢ - معامع كرامات الاوليار، ١١ ۱۱۵-آثاراليوميه از ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ٩٣ را لا نوارا لمحربير از امام يُوسف نجعا بي ۱۱۷-انشمامةالعنبرير ۴ ۱ ۱۱ س ۹۴- قاموسس ١١١ نفخ الطيب ١١١ ١١ ١١ ١١ 90 - بهجة الاسرار ازامام ابوالحسن فورالدين عنوفي ١١٨- تفتوية الايمان ازمونوى اسماعيل وبوى ٩٩ - قلاندالجوامراز علام محد بن يحيي على ١١٩- تذكيرالانوان ١١ ١١ ١١ ٩٠ - تقريح الخاطر ازعلاتم عبدالقا ور اربلي ۱۲۰- مراطب تقتم ر ر ۹۸- سفییزالاولیار از داراست کوه ااارمجوعة الرسائل اذعلمارنحب 99 ـ تحفر فت در بياز تبيخ الوالمعالي محين المالقاري ١٢٠ ـ ترجمان الستنة از بررعالم مير مقى ١٠٠ - مكتوبات تشريف ازامام شيخ احمد مرجوند ي الوقى الموارحيات إسترف ا زمولوي غلام محمد ١٠١ مشنوئ شريف ازمولا ناجلال الدين رومي ۱۲۴- بدیة المهدی از مولوی وحیدالزمان ١٠٢- جامع المعجزات ازعلآمه رياوي ۱۲۵- تاریخ الجدیث ازمولوی ابرا ہیم میر ١٠٣ يبستان المحدثين ازشاه عبدا لعزيز وبلوى ۱۲۷- فتادى اېلىدىت ازعبدانتەردىرىكى ۱۲۷- نورانصدوراز ۱۲۸- اخبارا لمحدمیث امرتسر ۲ راکتوبرسما 19 کمتر ۱۲۸- اخبارا لمحدمیث امرتسر ۲ راکتوبرسما 19 کمتر ١٠١٠ معارج النبّوة ازعلام معين الدين كاشفي ۱۰۵ ینمائلاار شول از ابن کشیر ١٠٤- اسنى للطالب ازشيخ مخترين مسيد درويش ١١٠ - تنظيم بلحديث لابور ١١٠ نومبر ١٥٠٠ ع ١٠٤ - تحفة الزاكرين از محد بن على شوكاني

اسا-الاعتصام لا يور سابۇن <u>1909ء</u>

## حروث اوّل

فقیر شخر مری اور نفتر بری طمور میراینی بساط کے مُطابق مسلک بی انہا مسنّت وجاعت کی خدمت کررہ ہے۔ تصانیف کو دبکھ کرا حباب نے ہمار فرمایا کہ ابنی تفاریر کا بھی ایک مجموعہ شاکع کیا جائے جس کی تحریر میرو ہی انداز ہوجو تفریمیں ہوتا ہے کہ تب کے حوالہ جات کی کٹرت اور انداز مجمی مُدکل نبیب زموضوعات مختلف ہوں۔

کئ ایک کتب زیر تالیعات ہوئے کے باعث جلائیمیں زکرسکاڑا ہم پچھ وقت دوسری مخابوں کی ترتیب سسے نکال کرتھا رپر بربھی اسٹا دنیا لے کانام کیکراور بہارے مرصطفے اصلی الٹر تھا کے علیہ واکہ وسلم کی بامرگا ہ بیں استغاثہ ممرتے ہوئے کھفنانشروع کردیا۔

مشا ، بیر علما مرکوام کی تقاریر اور مواعظ پر کئی کی بین جیب جبی بین ۔
الحضوص عمی الفاصل مسلطان الواعظین مجرانتقریر والتحریر علی مد ابوالتور
محد شبیرصا حب آف کوئلی لوادراں منبلے سیانکوٹ خطبیب شہر علی رقد ترفون معاصب نوری علید الرحمۃ اور اُستا ذالعلما دعلی مور کرتہ صاحب رصوی کی ت بی علما دکوام اور عوام کے بیس موجد ہیں ان سب کتابوں کو مذنظ در کھتے ہوئے فیقر نے اپنی اس تالیف میں بوم صدیق الجرد یوم فاروق اعظم ، یوم عوث اعظم ۔ موارح المبنی صلی الندعلیہ وسلم اور فعنا تیل رمعنان المنبارک موجوعات بیان

ان مومنوعات کوسان کرتے کرتے مضون ٹریت طویل ہوگیا ۔ تو بھر خیال

آیا کہ ایک کتاب ایسی تکھی جائے جس میں ہرمہدینہ کے مطابق موضوع کہا جائے۔ اور اُس موضوع کو جارجمعوں میں تقتیم کیا جائے۔ اس طرح اُڈٹالیس تقاریر ہوں گی۔ انشا رالٹرا لمولی وُہ کتاب بھی بہت جلدمنظرِعام پرآ حائے گی۔

حمارے ملک پاکتان بیں ایک وہ طبقہ ہے ہوشان سحابہ کے موضوع بر چلے کرتا ہے۔ مگران کے عقائد صحابہ کرام علیہم الصوال کے عقائدسے نہیں ملتے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو شانِ اہل بیٹ پر جلے کرتاہی مگرا ہل بیت اطہار کے عقائر اورمشن سے اُن کا دور کا بھی واسطر نہیں۔ زير نظر كتاب مين شأن ابل بيت أطهار أورشان صحابه كمرام عليها طرفوا بھی بیان کی ہے۔ ساتھ ساتھ اُن کے عقائد تھی بیان کئے ہیں تاکہ وا فنے ہ وجائے کہ اہل منت وجاعت ہی ایک مسلک ہے جو بنی کرم علیہ ا فضل الصلاة والتسيم كيآل اوراصحاب كيمشن كوحارى كي بوتي المبنتث وجماعت مم دوستوں سے عرض كروں كا جننے چلى اور محافل اورمزمبي تقارسي البسنت وجاعت كي ملك بهرمين مهدئي بين ا تنی کسی اورگروه کی منہیں ۔ اگر مہارسے سنی عوام ایک ایک محفل میں علمام كرام كے بيان كئے ہۇئے مسائل ميں سے ايك ايك مسئلہ بھی وہن تشين فرمالیں تو باطل عقائد کے لوگوں کو مسکت جواب دے سکتے ہیں ۔ مگر بھیر افسوس عرصن کیا جا ٹا ہے کہ سنی عوام ابھی تک لاپر واہی میں ہیں۔ خدُّا راایینے علما رکرام کی محافل میں جاکرمسائل اورعقا مڈکونوجہ سے سُنا کریں اور پیفر اُن کی تقاریر کو لینے احیاب میں **بیان** فرطایا کریں محیونکہ یہ

المسنت ونماعت كے احباب لينے فيمتى وقت كو إدهر اُدُهر كى باتوں ميں ہى ضائع كر ديتے ہيں مبكہ ان كو جا ہيئے كہ جو فارغ وقت ہم دوا پنی

تھی ایک تبلیغ ہے۔

مساجر میں لینے احباب نمازیوں کو بیٹھا کر ان میں یہ کتا ب یا سلک بی الجنت و جاعت کے علما رکوام کی دیگر تصانیف کو پر شھا کریں ۔ لینے گئر کے افراد کو جی گھرمیں بیٹھا کرکتاب پر معرک شنائیں تو روزاندالیی محافل سے برکت ہوگا ۔ اور وی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور وہ بو و تت گزرے گا ۔ اللہ تعالے اور اس کے دشول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں اور محبوب نوگدا مستی اللہ علیہ واللہ دستم کے محبوب کی یا دسی گزرے گا ۔ جو یقیناً فائدہ مند اور نفع بخش ہوگا۔

الله کریم نجا ہ البنی العظیم علیہ انفل الفتلؤۃ والنشس لیم فیقر کی اس سی کو قبول فراتے ہوئے سے عامۃ المسلمین کے لئے نفح مجنش نبائے۔ این ٹم آبین !

JANNATI KAUN?

خادم المستنت جماعت فقر الإلحار محمر صست الترالقادر كالاثر في غفرا خطيب كزى جامع مجدعلاً معبدالحكيم عليه الرحمت خطيب تحصيل بازارسيا كمؤط

# معرائح البحي طليعكيم

النَّهُ وُ بِلَّهِ دَبِ الْعَالَمِينَ . وَالْعَاقِبُ فَي بُلُمُتَّهِ بُنُ الْعَلَا اللَّهُ وَالْمَعَلَا سَيِّدِ الْمُؤْسَلِينَ . هَاتَّوِ النَّبِيتِينَ . شَفِيحِ الْكُذُنبَينَ . السَّلامُ عَلَا سَيِّدِ الْمُؤْسَلِينَ . هَاتَّوِ النَّبِيتِينَ . شَفِيحِ الْكُذُنبَينَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

## JARA STENEWIN?

فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِلْ الرَّجِيْمِ لِبِهُ اللهِ الرَّحِيْمُ اللهِ الدَّحْنِ الرَّحِيْمُ اللهِ الدَّاللهِ الدَّحْنِ اللهِ الرَّحِيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ترجم ۱- پاکی ہے اُسے ہم اپنے بندے کو داتوں دات لے گیا مسجد حزام

سے مسجد اقصا تک جس سے گرواگرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اُسے اپنی تھیم نشانیال دکھائیں بیشک وہ شنتا دیکھتاہے۔ ردھا،عی عالى حضرات! خُدا وندكريم مُل ملاله وعمُ نواله و الم بردانه و وعظم شاز ا ولا إلا عيره كاحمدوثنا مراور سرور كأنات مفخر موجردات - باعث تخليق كالمنات مبنع كمالات منعلاصد موجودات معتم كالمنات مقصود كالمنات بكه اصل کا ُنات - روح کاُنا ست رجانِ کا ُنات ۔ سرورمُرسلاں ۔ ستدکون و مکان ۔ شیغیع مجرّماں ۔ ومسیلم بیکساں مجبوب رتِ دوجہاں ستیاح لامکاں مضربت محدمصطفط احرمجتب عليهافضل انسلؤة وانسلام كى بارگاه ببكس یناه میں ہریہ صلاۃ وسلام بیش کرنے کے بعد آج کا یہ زران - روحانی عرفانى . بككه لاثابي حبثن سرورعالم نورمجتم رشينع معظم خليفة النِّداعظم صلى الله تعالي عليه وآله وسلم مع معادج شريف كاسلاس مناياجا ر الب روعا كيج كوان كرم البنه بيار حبيب لبيب صلى الله تعالى عليه وآك وسلم كے وسيله جليله سے دنيا بھركے سلمان اس مواج پاک مے صدقہ میں عروزے اور وقارعطا فرائے ،

میرے ووستو! وہ لوگ جوجٹن اور دن منانے کو ناجائز اور برعت وغیرہ کے فتو سادر فرماتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جشن محراح منا رہے ہیں ،اشتہارات ، پوسٹر شائع کررہے ہیں جس کا ٹرخی ار بہیڈ نگ جشن معراح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جلسہ معراح مصطفاصل اللہ علیہ وسلم یا جلسہ معراح مصطفاصل اللہ علیہ وسلم رکھا ہے ادر خطاب کرنے والے وہ حضرات ہیں جن کی تحریری الد تعین کی تحریری اور تعیز مشرع کام اور تقریری اس چیز کی شاہر ہیں ، دن منانا برجن منانا حرام اور عیز سرع کام اور تعین منانا حرام اور عیز سرع کام اور تعین منانا حرام اور عیز سرع کام اور تعین منانا حرام اور شاہیں ۔بلکہ مم الم ایس اور دھا گو ہیں کہ اللہ کریم بجاہ النبی العظیم علیہ الم السنت وجماعت خوش ہیں اور دھا گو ہیں کہ اللہ کریم بجاہ النبی العظیم علیہ وضل السلاۃ والتسلیم ان کو راہ ہرایت عطافریائے ۔ آئین ،

افنوس صرون اس بات کا ہے کہ یہ نوگ علم و دانش اورسوچ وسمجھ کے بغیر ہی مشلمانوں پر بدعت محفر اور تشرک سے فتو ہے صادر فزما کر مشہروں ۔ فصبوں اورملک کی فضا کو مکدر کرتے ہیں ۔ائپ ان کونود یا اگران میں آنا صبیر نہیں توان کے باننے والے مصرات کوہی کم اذکم اپنی خصوصی محافل مجانس اور طینگوں بیں اپنے اِن اکابرسے باز پُرس کرنی جا ہیں کہ ایپ ہوگرں نے ابن الوقنی یا یہ كيي روائل حال كيون اختياري سے كيونكه علما رحقاني كامقام تريه سےكه حق بات كہنے سے سردار معى باز نہيں آئے مگراپ لوگوں كا مذہب اورملك تر ہر مہینے برلنا رسماے۔ آپ کا یہ کیسا فکرسے کیجی توایب حضرات کا یہ فتوی تفاكم ميلاد شرلين كا جلوس برعت اورحرام سے اور بچر ہم نے يہ بھى دىكيا ہے کہ مفتی محودصاصب ڈیرہ اسماعیل خاں سے خصوصی طور پر اماد ہ " لاہما باڑاہ ربیع الاوّل شراعت کے جلوس میں شرکت کرنے کے لئے تشریعت لائے پھر دیر بندی مفزات کے شنخ التقنیر موادی احدعلی صاصب لاہوری کے جاتین مولدی عبیدانشدانورئے بھی اسی جلوس بیس مشرکت کی ۔ حالاتکہ مولوی احمد علی لاہوری نے ایک دسالہ عیدمیلاد البنی کے نام سے لکھا ہے جس ہیں اس کو حرام اور بدعت قرار دیا ہے اور سخت تر دید کی ہے۔ نُکام الدین لاہور ہفت روزه میں بھی اسکو بدعت مفنول خرجی واسراف قرار دیا جاتا رہا۔ مگر مبب یه شرکیب بهوں توجائز۔ باعث ِ برکت میں سب کچھ درست ہو۔ یہ اکٹی منطق ان حضرات کی ہمیں توسم پھر نہیں آتی اور بھریہ عام آدمی نہیں بلکہ دیو بندی ٹولیکے کے اکابر کا یہ روبیہ اور طریقیہ ہے۔

انہیں دیوبندی صفرات کی زبانیں مزارات مقد تنہ پر عاضری دینے والے سنگی مسلانوں کے متعلق کفرو شرک کے فتووں سے صادر فرمانے پر ہرو قدت طاری اورساری تقییں ۔ بلکہ مزارات پر حاصری وینئے کو قبر رہست یہ مفرات حاری اورساری تقییں ۔ بلکہ مزارات پر حاصری وینئے کو قبر رہست یہ مفرات کہتے تھکتے نہ سقے اور وہاں سے نذرانوں کو حرام بلکہ یہاں تک کہ یہ نذراسنے

کھانا خنز برکھانے کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ حرام قرار دیتے تھے بھر ووٹوں کی خاطر مُعنی محود مولوی عبیداللہ افرر وعیر سم حضرات نے دانا گئے بخش علی ہجویری علیہ الرحمۃ کے مزار پڑافوار پر حاصری میں دی وال سے ندراز کا حلوہ بھی کھایا اور وال کے ندراز کی چادر کی دستار بھی دال سرتھ کا کرنبراللہ لیعنی دستار بندی ہر لئ ان ابن الوقتی منمیر فروش شرارتی مفتیوں اور جائٹیوں کو سب لینے فتر سے میکول گئے ۔ ووٹوں کی خاطر سب جائز ہوگیا ، ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ ایک طرف میں کہلاتے ہیں ، عالم بلکہ استاذ العلار کہلاتے ہیں۔ چھر دوسرا اُن آب کا آنا تاریک ہے کہ شیطان بھی بناہ مانگے .

کلک بھریکے سادہ اوج مسلمانوں کو آپ مشرک ، بڑھتی اور وام کھانیوالے ترکیتے ۔ ہے اور کلک میں شہروں قعبوں اور دیباتوں کی فضار کو مکدر کرنے میں کوئ کسر نہیں جھوڑی ، اب کہی شرک ، بڑھت اور حمام چیز ہرا ہے گئے گئے جائز ہوگئ ، اس فراس کی وحد کیا ہیں ،

جائز ہوگئی ۔ آنخراس کی وج کیا ہے ؛ شاعرمشرق علّام افبال علیہالرحمۃ ملیم الامت بیں ۔ ان کر اہے صغرات کے کردار اورضیرفروشی بلکہ ابن الوقت کا علم نتھا ۔ اسی لئے انہوں نے فرما یاہے کہ ،۔ کہ ،۔

وہ انہیں حضرات کے متعلق ہے۔

عدل و انعیاف کا واکن الق بین لیکراگر المسنت وجاعت کے اکا ہر مضرات کے عقائد کو آپ پرکھیں تومعلوم ہوگا کہ بین عقائد درست ہیں .کیؤنگہ یہ مضرات کے عقائد پر کا ربند رہے ۔ بلکہ ان عقائد کی برعیت و شرک اور حرام کہنے والوں کو بھی اقرار کرنا پڑا ، صرف افرار ہی نہیں بلکہ عمل طور پر اس پر کاربند ہونا والوں کو بھی اقرار کرنا پڑا ، صرف افرار ہی نہیں بلکہ عمل طور پر اس پر کاربند ہونا بڑا اور کہنا پڑا ہے کہ برحضرات ورسست نفے اور ہیں ۔ ہم غلط نفے ،میرے الخفرت برطا ورکہنا پڑا ہے کہ برحضرات ورسست نفے اور ہیں ۔ ہم غلط نفے ،میرے الخفرت عملیم البرکت ، امام المسنت ، مجدد وین و ملت مولانا شاہ احمد رصا فال قادری برطوی حلیہ الردن نے برح فرما یا ہے ۔

ہے عذاب وعتاب وصاب وکہتا ہے تا بد اہلِ سنتست پے لاکھوں سلام ہاں توئیں بیان کررہا تھا۔ کہ اب دیوبندی ، دہابی صنات مجمی معراج شریعیہ جلے کردہے ہیں۔ بلکہ دوسال کا عرصہ گزرائے کہ ربوہ میں دیوبے دوں نے معراج مصطفا كانفرنس كى جب بين ان كے اكابر اور اصاغرسب نے تركت كى أب كے سال تو ديو بنديوں نے ميلا ومصطفے كا نفرنس كى۔ عضرات ابهي إس جيز كى بُهت تُوسَى بُهَ ليكن صرف طالميل اوربيل بى بذلكُمانا چلېيئے كيونكومعراج مصطفے وہ مناسكتا كے اور كماحقة واقبرمعراج وہ بيان كرسكتاب يجبس كاعقيده يبهو كه بهمارا آقا ومولئ حضرت محت تمصطيفا صتى الشرعليه وآله وتلم حيات النبي ئين مسرورعا لم صقے الشرتعالي عليه واكبر وسلم سارى كأننات بين بي مثل بين يسسياح لامكان صتى الشرتعا لاعلية المروية نوربين وعبيب فنداعا بيالصرافة والتسلام ني غيسب ان بين وحضور مرزومتا تعالى عليه والدوستم روح كآنيات بين وجا حرونا ظروغيريم عقائد برايان دكفے اورجن حفرات کے نزویک بیرعقائد ترکیب ہیں۔ ان کامعراج منانا سادہ اوج مسلمانوں كودهوكر دينائے يه لوگ اپنے مسلك كو پیش كرتے وقت پیشاب كى بوتل پر عرق گلاب کالیبل نگاتے ہیں۔مگر لیبل نگانے سے پیشاب عرق گلاب نہیں بن حاتا۔ بککروہ پیشابہی رہتاہے۔

سادہ ہوج مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے لیسل سگانے سے کام نہیں چلے گا۔ ان حفزات کو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ایسانہیں کرنا چاہئے۔ اورسيتب ہى ہوگا جب دل كى گهرائيوں سے تائب ہوكرعقائدحقد السنت مجماعت كے كاربند بوكرمعراج النبى مئلى الله عليه وآله وسلم كى تقاريب منعقد كريں اور رُوح رُور واقعمع إج پرروشني واليس ـ

سُبِ حصرات بكوازِ فجمند حجُوم حجُوم كردرُود بتربعین پُرهو - اورمعراج

### مُصطفاصلی النّدعلیہ وآکہ وحم سے دنوں کومنوّر فرا ڈ۔ انصلاۃ وانسّلام علیکٹ یا رسول انتُد وعلے آبکت و اصحابکت یا مبیب اللّہ

معزاج مصطفاصلي التدعلييهم المعزاج شربين حندر يُرِزر نورٌ عظ زمِهاذِهِ م کے وہوں کے سرور شانے ہوم النشور علمیہ محصتعلق المستنت كاعقيره الصلاة والسللم كاعظم عجزه بي بفترين عظام محدَّمين كرام محققينِ قبل معتقين علام اوليار كاملين عليهم الرحمة كا معراج شربین محمتعلق عقیدہ یہ ہے۔ کہ نبی ایک صاحب بولاک محضرت محدمصطفط صلى التُدتعالى عليه وآله وسلم في ابنى ظاہرى حيات طيت بيس حالت ِ بداری میں مسجد حرام نٹرلین سے لیکربیت المقدس ۔مسجد اقصے کک اور سجد اقطے سے بہل آسمان میں آسمان سے دوراردوسرے سے تبيرے أسمان اور تبيب أسمان سے حقيق بحرت سے بالخوي و بالخوي چھٹے اور چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان ۔ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہٰی اور سدرته المنتهى سے عرش مُعلِّ رعرش مُعلِّط سے لامکاں ۔ جہاں ندمشرق ندمغرب زشمال ندجذب ندلیتی سے نرکبندی جہاں کوئی مدود ادبعہ نہیں سے وہاں عاكرسرى المصول سے اپنے رب كريم كى زيارت فرمائ ہے.

نعرة تكبير الثداكبر نعرهٔ دسالت يا دسول الثد

مسلكيحق المينت وجاعت نذوباد

میرے اعلی من عظیم البرکت فیضددجت مام المسنّت مجدّد دین وملّت -کونیائے اسلام میں عشق دسُول کا درس دینے والے مولانا شاہ احمد دمنا خان برلوی قدس سترۂ القوی نے اسی لئے فرایا ہے۔

### و ہی لامکال کے مکین ہوئے سرعرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ئے جس کے ہیں بیرمکال وہ خداہے جس کا مکال نہیں!

میرے دوستو! به شرف اور پر کمال نه صفرت آدم علیه انسلام کو ملا نه حضرت داود میرے دوستو! به شرف اور یہ کمال نه حضرت اور علیہ انسلام کو بی اور نه ہی حضرت داود علیہ انسلام کو بی اور نه ہی حضرت داود علیہ انسلام کو بی اور نه ہی حضرت سلیمان علیہ انسلام کو بیان اور نه ہی حضرت سلیمان علیہ انسلام سلیمان علیہ انسلام کو انفرض ایک لا کھ بچو جس بزار یا کم و بیش انبیار کرام علیہم انسلام تشریف لائے نگراس اکرام اور انعام سے کسی کو بھی نہیں نواز اگیا ۔ فل اگر نواز اگیا ۔ تو آمنہ کے لال رکا نامت کے والی جیب کردگار احمد مختار علیہ انصلوہ والسمالم کو نواز اگیا ۔ تو آمنہ کے لال رکا نامت کے والی جیب کردگار احمد مختار علیہ انصلوہ والسمالم کو نواز اگیا ۔ اور اسمالہ کو نواز ا

#### صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام سے ہو رہی دونوں عالم ہیں تمہاری وا ہ و ا ہ !

ارگاہ اللی میں صنرت موسلی انتائے سرکار موسلے علیہ السّلام اللّٰہ الرگاہ اللّٰہ اللّٰہ

ظُلَّلُنَا عَلَيْ كَرَّ الْغَجَامِ ہم نے ابرکو تمہادا سائبان کی ۔ اگرعوض کی کہ ان کے لئے اچھی قسم کا کھانا چاہیئے تو فکرا وندکیم کا فرمان ہے ۔

دَ ٱنْوَ لُذَا عَكَيْكُمُ الْهَنَّ ادرہم نے تم پر من وسلوی وَ السَّلُولَى دیكِ عِن ٱتارا۔

اگر حضرت موسّط علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لئے پانی

وُإِذِ اسْتَسْتُعَلَّى مُوْسِلَى لِقُومِهِ فَقُلُنَا اصْبِرِبُ بِعَصَا لِثَ الْحَجَرَ فَالْفَجَرَتُ مِنْدُ الْمُنْتَاعَتُشْرَكًا عَيْنَا قَدُعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمُرُ لَكُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمُرُ

اور حب موسلی نے اپنی قوم کے لئے پانی مانکا توہم نے فرمایا اس بیتھر پر اپنا عصا مارد ۔ فررا اس میں سے بارہ چنتے بہ نکلے ۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ بہجان لیا ۔

میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مضرت موسی علیہ استلام نے جو بھی دب کریم ک بارگاہ میں عرض کیا امٹند کریم نے اُسی دقت اس کو ٹرپ قبولیتت بختا ۔ نگرجب عرض کیا ۔

رَبِّ اُرِنِیْ اُنْظُرُ اَکَیْکُ اے بہرے مجھے اپنا دیوارد کھا کہ ہیں دُبِّ اُرِنِیْ اُنْظُرُ اکْیکُ سے فران سے دیکھوں ہو نُو التُدتعا لے نے فران سے ایکٹردیکھوں ہو

کُنُ شَرَ ا فِی اُ۔ (بِ عِ) ۔ تو مَجْعِی ہرگز نہ دیکھ سیکے گا۔
اللّٰہ تعالمے نے بو بواب، ارشاد فرمایا اُس پر عور فرمایک کا ۔ دب کریم سنے فرمایا اُس پر عور فرمایک ۔ دب کریم سنے فرمایا اُس پر عور فرمایک اے موسی علیہ استلام آپ، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئ بھی نہیں دیکھ سکتے ۔ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئ بھی نہیں دیکھ سکتے ۔ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ

اما سیوطی علیہ ارحمۃ المام اجل ربلال الدین سیوطی علیہ ارحمۃ نے اپنی گا۔
کا بیان کروہ نکمٹہ میں جب حضرت موسط کلیم اللہ علیہ استلام نے عرض کیا ۔ دُبِ اَدُبُ اُلُکُ اِبَات تو اللّٰہ تعالیٰے فرایا کے موسلی علیہ السّلام کے عرض کیا ۔ دُبِ اَدُبُ اُلُکُ اِبَات تو اللّٰہ تعالیٰے نے فرمایا کے موسلی علیہ السّلام مجھے ایک مسئلہ بنا وُکہ کیا ۔ نُبِیم کاحق مارنا جا کُر ہے ؛ توصفرت موسلی نے عرض کیا ۔ تیبیم کاحق مارنا جا کُر ہیں ہے ۔ تو اللّٰہ تعلیٰ نے فرمانا کہ ظاہری جیاتِ

طیبہ میں حالت بیداری میں میری زیارت کرنا یہ صرف بیتیم بعنے اور بیتیم صفرت میں معنے اور بیتیم محفے اور بیتیم مصف میں اللہ تعالیے علیہ واللہ وسلم کا ہی عق ہے ۔ المهندا سوائے مصطفے صلی اللہ تعالیے علیہ واللہ وسلم کے میری کوئی زیارت اس دنیا میں نہیں کرسکتا .

حضرت موسلی علیہ السّلام نے جب نہ بارہ اسراد کیا تو اللّٰد کریم نے اپنی تجلّ وکھانے کے متعلق جالیں مات، انتظار کرنے کا وعدہ فرمایا رجیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَ إِذُ وَعَدُ مَا مُوسِطِ ٱرُبَعِنُينَ اورجب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات مُدُدَّةً \* وَعَدُ مَا مُوسِطِ آرُبَعِنُينَ اورجب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات مُدُدَّةً \* وَعَدُهُ وَمِالِا

عالی حضرات! و امتعام مصطف و نکھتے کہ مصرت موسی علے نبینا علیہ اصلاہ وانستلام کوفرایا کہ چاکسی راہیں انتظار کرو مگرجب اپنے مبیب کا متنام آیا توفرہایا

منفام حبیب اجیبا کہ معارج النبوۃ میں علامہ کاشنی علیہ الرحمۃ نے نقل فرمایا ہے کہ

اکناف میں بجائیں ۔ دخوان سے کہدوکہ بہشت بریں کی درجہ بندی کرے مالک دربان دوزخ سے کہدو کہ منازل دوزخ کرملم وتسکین کے قفل اور مالے سکا دے سمندرموجزن سے باز رہیں بہوائیں طوفان نہ اٹھائیں ۔افلاک سیروسلوک سے آرام کریں ۔ خکد بریں کی حوروں سے کہد وکہ آراسنہ پراستہ بوجائیں بہنت کے محلات کی جیتوں پرصف بستہ کھٹری ہوجائیں رحاملانِ عرش سے کہدو کہ فلک اطلس کومقدس نباس پہنا ئیں ۔کری کے سربہِ تابِح قدسی دکھیں مشرق سے لیکرمغرب تک جس قدر قبری ہیں ان سے عذاب اُٹھا دیا جائے۔ تمام ونیا کوعطر محبت اور نجور مودت سے معظر کر دیا جائے۔ كسى شاعرنے اسى للے كہاہے كہ بيب اسمانوں كو يجايا جارہا تھا۔ نؤ

ملاً ککہ ایک دوسرے سے پوچے تے کہ ع

ولک بھر کیوں سجایا جا رہے ہے تو دوسرے ملائکہ جوابًا یہ کہتے تھے کہ ظ كوئى ميمان كِلايا جا ر لإسبع! نعرة تكبير الله اكبر نعرهٔ رسالت یا دسول انٹد

مسلك عق المتنت وجاعت زنده باد آپ بھی سب چوٹے بڑے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ كوئى مہمان كرايا جار اليے ا

ووسستو! ذرا اينے آقا ومولئ مضرت محدمصطفے صلی اللّٰہ نعالے علیہ وآلہ وسلم کی شان ملاحظہ فرایتے کہ ایک وقت نظاکہ جب انڈ تعالے نے ملأكدسے فرمايا

إِنِي تَجاعِل فِي ٱلْاَدُمِنِ خَلِيْفَه یں زمین میں ایک ناٹب بنانے والا ہوں۔

تو ملا کمه بیفه مار گاه خداه ندی میرع جن ک نته ا

کیا ہے کونا ٹب کرے کا جواس میں فسیاد وَ يُسْفِكُ الدَّمَا ءَ وَيَعَنُّ مَعِيلاتُ اور ورريان كرم اورم تجهرا نسُبَتَے بَعُدُ كَ وَنُقِدَّسُ لَكَ ﴿ يُولَيْرِي بِيعَ كُمِنْ اورتِرِي بِأَى بِرِلْتَ بِي -

ٱجِعُكُ فِيهُا مِنْ يُفْسِدُ فِيْهَا

تو انتُد رم جُلُ جُلالهُ في ان كريراب بي فرايا منا.

إِنِي " أَعُلَمُ مَا لا تَعُلَمُونَ (بِعِي) في معلوم بع بوتم نهين جائة. أج كى دات الله نعال في الحي أعُلَمُ مَا لا تعُلَمُونَ كا اظهار فرمايا كم ا مے فوش آو! تم بر کہتے تھے کہ ہم بری بسیع میرا در تقدیس بیان کرنے والے بیں جب تبیع بھیداور کبیر کانم ذکر کرنے نفے رآئ میرا اعلان بلکہ فروان ہے کہ اے ملاکہ میری نبیعے تحمید تمجید اور تمبیر بیان کرنی پیوڑ وو اور میرے مجوب، دانائے عنیوب منترّہ عن کل عیوب حضرت محدمصطفے صلی اللہ تعالیٰ عايد وآله وسلم ك استقبال كع لية أبيار موحاد ي

مبرے اعلی استعظیم البرکت، مامام اہل کنتیت مجدّد دین و مکنت، مولانا نیاه احردنیا فیان فادری برملیوی علیه الرهمند نے نوگب فرمایا ہے توہم کیرے نرال كرهكوم جيوم كركبين

صدنے اس انعام کے قرّ بان اس اکرام سے موری ہے **دونوں** عالم میں نمہاری راہ ڈاہ! شب معراج النُد كرميم جل جلوار في ملائكه ير واضح فرما وياكر جي تبييع وتح يد كاتم ذ*کرکرنے نے . آ*بے میرا اعلان ہے کماس نبیع ونحیر ڈکبیرا ورٹمپید کریجوڑ وو ادرمیرے محبوب آیا۔ صلی انڈ آدا کے علیہ واکہ وسلم سے استقبال سے کھے تيار ہوجا دُ۔

ميرے اعلى ناغيم البركت امام الل سننت م، يرّ دين و المذ، مولا ا شاء احدرمنا خاب تا دری برملی رحنه ارند الفوی نے بیچ و اا ہے . نابت ئېۋا كەخملە ڧرائقن وز. غ بىس

اصل الاصول بندگی اس تا بزرک ہے۔

ارشاد ربابی سے یہ اظہر من الشمس ہے کہ عبادت بھی اللہ کرم کے زویک ہی ہے جس میں عظمت مصطفے موجود ہے۔ اگر عظمت بصطفے انہیں توعبارت باڑے ہ خدا وندی میں قبول نہیں ہے۔

اس حقیقت کوایک اور دلیل سے بیش کرنا ہوں حب کو کا معی جبٹلا نہیں ہر سکتا۔ اور ہرایکے مسلک کے نز دیک پیمسلم مشلہ ہے۔ نماز اللہ تعاط کی عبادت اور نبدگی ہے . بلکہ نمازی نماز پڑھنے کے وقت جو نیت کرنا ہے تر کہ سے بعباد الله تعلظ ک - یا بکے گا بندگ نیاص النٹرنغلیظ کی ۔ادرنازی پر مخریمیے کہ کریٹروع كردم كارأس مين سُنِحَانَكَ اللَّهُ عَرَّ يَرْجِعُ كَارِجِمِ الحديثُررب العالمين يره صلاح - بهرسورة قُلُ هُوالله والله احدياكولَ اورسورة يك يا فرآن يك کی آیات طبیبات تلادت کرے رکوع میں جائے گا اور شبنیان دین الغظیم تبييع يره صرستيع الله ملكن حَمدة سرا هان برئ الله اكبركمدكر سجده مين جاتا سے اور سُبيعات ديتي الدعلى يرط مع كا . اس طرح دوسری رکعت کو پورا کر کے التحتیات بیٹے گا تبیر تحریم سے لیکر التحيات كك يرسب النُّد تعاليظ كى تعريب بى بے - التحيات بيں بھى التحيا رِللَّهِ والصَّلُواتُ وَالطَّيْسَاتُ بِرِ اللَّهِ تَعَالِطُ كَى ہى تَعْرِلِينِ اوراس كى شان ہے ۔ نگراس كے بعد أكستًلا مُرْعَكُيُكَ أَيْهَا النِّبِيُّ وَمَهُدَهُ اللَّهِ وَ بَوَكَا يُسَهُ يِهِ النُّدِكِ مجوبِ ، وانا شُے غيوب منزہ عن كل عيوب محد مصطفط صلی انٹدتنالے علیہ وسلم کی شان اوران کی بارگاء میں سلام عرسی کرنا ہے۔ اور پر بیرمسلک کامننفضه عقیده سے کربیب تک نمازی نمازیں اکستکا کھر عَلِيْكَ اللَّهِ مَنْ مَنْ وَرَحْدُ وَمَدْ وَمَرَكَا تُكُ وَيَرَكَا تُكُ وَيَرْكَا تُكُ وَيَعِ كَا اس كَى نماز نهي ہوگی رحالانکہ اس نے قیام بھی کیا ہے ۔ دکوع بھی کیا ہے سجدہ بھی کیا ہے۔ ادران ارکان پس الله نفاسط کی تعربیت و توصیعت اور شان بھی بیان کی ہے

حالانکہ نماز میں نیت کے وقت وہ یہ کہتا ہے کہ عبادت خاص الٹ تنا لے ک اس متفقہ مسئلہ سے مسلک حق اہلستنت و جماعت کی متھا نیتت عمیاں ہو جا ت ہے ۔ کہ جب تک پیاسے نبی پاک صاحب دولاک محد مصطفے صلی الٹ ڈ تعا لے علیہ والہ وسکم می عظمت نہرگ نہ نماز قبول نہ روزہ قبول نہ جج اور نہ ہی زکوا ہ قبول ہے ۔

مولوی ظفرعلی نماں زمیندار اخبار کے ایڈیٹر نے نوٹ کہا ہے۔ نماز اچھی روزہ اچھا جج اچھا زکوۃ اچھی ! مگر میں با دجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکت مزجب مک کمٹ مروں میں نواجہ بطحا کی عزت پر خداشا پر ہے کامل میرا ایمان ہونہ یں سکتا

اسی متفقة مسئل کسطے ویو بندی عیر مقلد ۱۹۱۱ نجدی بمودودی اور تبلیغی جماعت کے متفقة محبر دمونوی اسماعیل دہلوی قتیل کی اس عبارت اور عقیدہ کا بھی رد ہوگیاہے۔

از دسوسهٔ زنا خیال مجامعت زوجه خود بهتر است وصرف بهت لبوک شیخ واشال آل از معظین گر بخاب رسالتما آب باشند سجیندی مرتبه بدتر از استغراق درصورت گا و نوخ دو است که خیال آل با تعظیم واجلال لبویدائے دل انسان مے چپد بخلات گا و فرکه ندآل قدر چپیدیگ مے بود زنعظیم بلکه مهان و انسان مے چپد بخلات گا و فرکه ندآل قدر چپیدیگ مے بود زنعظیم بلکه مهان و مقری بود وای تعظیم واجلال غیر که در نماز المحفظ مقصود مے شود بشرک می کشد.

د صراط مستقیم فاری سالی )

اس عبارت کا ترقمہ بھی سن کیجے ۔

بعض طلمات بعن طلمتوں پر فوقیت رکھتی ہیں ، اقتضار کے مطابق زنا کے وسوسہ سے اپنی زوم بری سے مجست کرنے کا خیال بہترسے اور پیر یا اس کے مثل بزرگوں کی طرف ترج کرنا اگرچہ جناب رسالتھا کے مسلی اشد تھا لے علیہ واکد وسلم ہی موں بٹہت ہی زیادہ بُراہے اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے اس لئے کہ ان کاخیال تعظیم و بزرگ کے ساتھ آتا ہے اور انسان کے دل کے ساتھ چیٹ جاتا ہے ربخلاف بیل اور گدھے کے خیال سے کہ نداس قدر دلیسی ہوتی ہے ۔ نہ تعظیم بلکہ حقیرو ذلیل ہوتا ہے اور یہ تعظیم واحبلال عنیر کہ نمازیس ملحوظ و مقصود ہوتی ہے۔ مشرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔

دوستوا بی عقیده بیان کرتے اور سنتے دل کا بیتا ہے بیکن ان دگوں کی جمات اور بیدینی کی بھی انتہا مہیں جن دوگوں نے اس کو اپنا عقیدہ بنا یا کمؤاہے بھراس پر طرق یہ کہ ایسے عقیدہ والے کو مجدد اور نامعلوم کیا کیا القاب سے یاد کرتے ہیں۔ آئے ان معزات کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے بیش کردں جن کو اپنے ادر بگلیف آپ کے سامنے بیش کردں جن کو اپنے ادر بگلیف مسلم اور غیر مسلم سبحی بزرگ سمجھتے ہیں۔ وہ شخصیت معزرت امام غزالی علیہ الرحمة ہیں جو با الا تفاق جی ترک سمجھتے ہیں۔ وہ شخصیت معزرت امام غزالی علیہ الرحمة ہیں جو با الا تفاق جی ترک سمجھتے ہیں۔ وہ شخصیت معزرت امام غزالی علیہ الرحمة ہیں جو با الا تفاق جی ترک سمجھتے ہیں۔ وہ شخصیت معزرت امام غزالی علیہ الرحمة ہیں جو با الا تفاق جی ترک سمجھتے ہیں۔

بہ البہ تشخص میں بیٹھو توادب سے بیٹھو اور تصریح کرد کہ جتن چیزیں تقرب کی بیس بنواہ صلوات ہویا طیبات لینی اخلاق ظاہر۔ وہ سب الٹاد تعالے کے لئے بیس اسی طرح ملک نظرا کے لئے ہے اور بہی معنظ التحیات کے بیس اور نبی پاکسلی اللہ نقالے علیہ واکہ وسلم سے وجود باجود کو لینے دل میں حاصر کرو۔ اور اکسکی اللہ نشائے اکتھا التیبی واکہ وسلم سے وجود باجود کو لینے دل میں حاصر کرو۔ اور اکسکیا کہ مکیکا کہ کہو۔

شیخ المی شین عبدالی محدث دہوی علیہ ارجمۃ بن کو دیوبندی صفرات کے ملیم الگرمت اسٹرف علی صاحب مقانوی نے الافاضات الیومیہ صفحہ ۴ جلد

میں بارگاہ مصطفوی کا حضوری لکھا ہے ۔ اپنی شہرہ افاق کتاب اشعۃ اللہ عات شرح مشکوۃ صفحہ ہے۔ اپنی شہرہ افاق کتاب اشعۃ اللہ عات شرح مشکوۃ صفحہ ہے۔ اول پر بزرگان دین کا عقیدہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ بعضے عرفا گفتہ اند کہ ایں نعطاب بجہت سرمایل حقیقت محمد است در ذیار موہ داری وافاد میکن نہیں انخف بین در ذیار موہ داری وافاد میکن نہیں انخف بین در ذیار موہ داری وافاد میکن نہیں انخف بین در ذیار موہ داری وافاد میکن نہیں انخف بین در ذیار موہ داری موافاد ہے۔

غافل ىذ بود تا انوارقرب و اسراب معرفت ِمنوّر وفائز كردد .

تبعن عارفین نے کہا ہے کہ التحیات کیں پہ خطاب اس لئے ہے۔ کہ سے بقت محدیہ موج دات کے ذرّہ ذرّہ میں اور مکنات کی ہر فرد ہیں سرابت کے خرّہ ذرّہ میں اور مکنات کی ہر فرد ہیں سرابت کے ہے۔ کہ سے رہی حضور پر نور علیہ استلام نمازیوں کی ذات میں موجود وحا مزیں نمازی کوچا ہے کہ اس معنے سے آگاہ میں اور اس شہود سے خافل نہ ہو۔ نمازی کوچا ہے کہ دازوں سے کا میاب ہم جا وے ۔

اعلخفرت امام المسنت مجدّد دین وملّت مولانا شاہ احدرعنا خال قا دری بربلوی علیہ الرحمۃ کے بھائی مولاناحسن میاں قا دری علیہ الرحمۃ نے خوب فرمایا ہے۔

> یا دِ خرسے ہو نمازوں میں خیال اُن کا ہُرا اُف جہنم کے گڑھے اُف یہ خرافت تیسری ان کی تعظیم کرے گا نداگر وقت نساز مادی جائے گی تربے منہ بی عبادت تیری

پرنور صلی الله تعالے علیہ وآلم وسلم سب شہشاہوں کے سردارہی کی سواری بھی سب بُراقوں کی مردارہو گئ ۔ نقنیر روح ابسیان کے سفحہ ۱۰۸ يرحضرت ابن وحيد كا قول سے رك لَهُ يَرُكِ الْبُرَاقَ اَحَذُ قَبُلُهُ نبى ياكرصلى الشدعليه وسلم سے قبل راق عَكَيُهِ السَّلاهُرِ ـ يركوني سوار تهيي أواً-اب جنّت کا وُہ منظر سُنے بوجرل امین ۔ نے بیان فرمایا ۔ علآم معين واعظ كانتفئ عليه الرحمة نے اپنى كناب مستطاب معارج النبوة میں درج وزمایا ہے رجبریل امین علیہ انسام فرماتے ہیں کہ بُرُاق کی کیفیت ایم مغزاروں میں چالیں ہزار بُراق پر رہے بُراق کی کیفیت ایم یعن کی بیٹیانی پر محدصلی اللّٰہ علیہ و آکہ وسلم کا اسم گرای روشن عفا -ان چالیس ہزار رُراق میں سے ایک بُراق علین اور آزردہ ایک كونے ميں سرحيكائے أيسوؤں كے دريا بها رہائقا يبريل عليه السلام إس بُراق کے باہں گئے اور اس سے اس کا حال ہے جا ۔ اس نے کہا کہ اے جریل دعلیاللہ) بزارسال كاعرصه كزراكه بيس في حضرت محدصل الله عليه وسلم كانام مبارك ا تقا - اس روز سے سرور عالم صلے الله عليه وسلم كى مجتت اور عقيدت مين مبتلا

کوئے میں سرھیکا تے آکسوؤں کے دریا بہا رہا تھا ہیری علیہ السلام إس براد
کے باس گئے اوراس سے اس کا حال پوچھا ۔ اس نے کہا کہ اے جریل دعلیاللہ
ہزارسال کاعرصہ گزرا کہ میں نے حضرت محدصلے اشدعلیہ وستم کا نام مبارک تا
تقا - اس روز سے سرورعالم صلے الشدعلیہ وسلم کی مجتت اور عقیدت میں مبتلا
ہوں جس روز سے میں نے آپ کا نام نامی اسم گرامی گئت ہے ۔ کھانے کوجی ہی بنیں
چاہتا ۔ جریل علیہ استلام نے چالیس ہزار براق میں سے اس کرات کو جو اپنی جان
پراشتیا ق محتی صلی استد تعالے علیہ وسلم کا داغ رکھتا تھا ۔ اختیار فرمایا ، وال
سے شلطان اس وجاں ۔ سید مرسلاں ۔ سیاح لامکاں صفرت محد مصطفے صلی اللہ
تعالیہ واکہ وسلم کی دولت سراکی طرف توجہ فرمائی۔
سے شلطان اس و جو بل سے دولت سراکی طرف توجہ فرمائی۔

دسیرہ جبریل از بسیت معبور! براق برق سیرآوردہ از نوُر! تفییر دوح البیان میں علّمہ اساعیل حقی علیہ الرحمۃ نے درج فرمایا ہے کہ اللّٰہ تعالے نے جریل امین علیہ انسّلام کو فرمایا کہ لے جریلِ علیہ انسّلام لینے ساتھ ستّر ہزار فرسٹنے ہے جاؤے

علّام اسماعیل عقی علیہ الرحمۃ نے نفیر روح البیان صلاا مطبوعہ بیروت میں آینہ شریفہ مشبُحان الَّذِی اسَدُوی بِعَبْدِ عِ کی تفییر بیان کرتے ہوئے درج فرمایا ہے۔ بیان کرتے ہوئے درج فرمایا ہے۔

جریل میکائیل اور اسرافیل علیماتش ہرایک اپنے ساتھ ہزاد ہزار فرسشت کے کر حاضر ہوئے۔ بين مرح ہوے درس موہ ہے۔ منزَلَ جِبُرِيْلُ وَ مَبْعَا رُمُيْلُ وَاشِرَافِيْلُ عَكَيْلِهِمُ السَّلَامُ وقعَ كِلَّ وَاحِدٍ مِنْهُسُعُ

سَنْبِعَوْنَ اللَّفَ مَلَكِ . مُراقِ كَى وحِرْسَمِيدٍ إِنِّنَ مُحَقَّقَ بَيْنَ عِبِدالِمِقَ مُحَدَّثٍ وبلوى رمنَّ الله مِرَاقِ كَى وحِرْسَمِيدٍ إِنِّنَ مُحَقَّقَ بَيْنَ عِبِدالِمِقَ مُحَدِّثٍ وبلوى رمنَّ الله

رون می رئیم سلیم القالے علیہ نے فرمایا ہے کہ براق کو براق اللہ کا کہ براق کو براق اللہ کا کہا جا کہ براق کو براق اللہ کا کہا جا کہا ہو کہتے ہیں رکیونکہ براق بھی بجلی کی طرح تبزر دفتار تھا۔ اس لئے کسی نے کہا ہے۔

تھا براق نبی یا کہ نور نظسرا پہ گیا دہ گیب وہ نہاں ہوگی

مراق کی رفعار اسرور عالم ۔ نور مجتم ۔ نشفیع معظم ۔ خلیفۃ اللہ براق کی رفعار الملاعظم صلے اللہ تعالے علیہ واکم وسلم نے نود براق کی رفعار کا تذکرہ ان الفاظ بیس دنایا ہے جو کم مشکراة شراب

صفی ۱۹۸ میمی مسلم متربیت تفییر درمنشور صفی ۱۸۱ جلد می تغییر و مابیان صفی ۱۳۱ جلد می تغییر ابن صفی ۱۳۱ جلد می تغییر ابن جربرصفی ۳ جلد ۱ اجلد ۵ تغییر ابن جربرصفی ۳ جلد ۱ امتدرک صنی ۱۵۹ جلد ۲ تلخیمی المتدرک صنی ۲۵۱ جلد ۲ زرقانی شربیت صفی ۱۵۱ جلد ۵ خصائص کرلے صفی ۱۳۰ بلد اشفا شربیت صفی ۱۵۰ بلد انشرا اطبیت صفی ۱۳۰ مطبوعه دیوبند میں و بیج شفا شربیت صفی ۱۳۰ مطبوعه دیوبند میں و بیج کی شفا شربیت می درج و را یا مطبوع کا شفی علیه الرحمة نے محادج البنوة صفی ۱۳۰ می درج و را یا عد کر به براق اسقد ر بیز رفتار مقاکم ایک میست میں حد نگاه کر اس کا قدم مبارک بنه بیا تخا ر

م الم الم المتعلمية المتعلم الماديث اورسيرت ميں بُراق كا تعليه بھى درج بے براق كا تعليم الله مشكورة شريف صفحه ١٦٨ تفير درمنتور مسفحه ١٨١ جلد ٥ تفييرابن جريه صفحه ٣٠ جلد ١٥ زرقانی شريف صفحه ١٦٩ جلد ٥ فضائص كبرى صفحه المهارة الفير الوح المعان صفحه ٥ جلد ١٥ تفيير خصائص كبرى صفحه المهارة تعليم الفير خازن صفحه ١٣١ جلد ٢ شفا شريف صفحه ١٨ پيس رسول بيك صلى التُدَمَّالِكُ عليه ٥ آله وسلم كا ارشاد ورج ہے .

اُ وُبِیْتُ جِدَآبَدِ دُدَنَ الْبُغُلِ میرے سامنے ایک جادر جو خجرے وَ فَوَتَ اُلِحَادِ اَبُرَیْنَ یُقَالُ جیدٹا اور گدھے سے بڑا تھا سنید لک اُلبُوا تُکُرِ مِراق کہا جا

معلّام معین واعظ کانتفی علیہ الرحمۃ نے تغصیل سے معارح البنوۃ میں درجے فزمایا ہے کہ سّیاح لامکاں سیّد مُرسلاں معنرت محد مصطفّظ صلی المّٰد تعا لے علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا .

بیں نے ابک سواری گدھے سے بڑی نچرسے جھوٹی کھڑی دیکھی جس کا پھرہ آدمی کا ساتھا ۔ کان لاتھی کے کانوں کی مانند تھے رہاؤں گھوڑے کے پاڈن جیسے ۔ گردن شیر کی گردن جیسی ۔ سینہ نچتر جیسا ، ڈم اُون کی دم مشابہ تھی ۔ ٹابگیں محائے جیسی اور شم گائے کے شموں کی طرح تھے ۔ اس کی ران پر رز پر نھے ، جن کی وجہ سے اس کی پنڈ لیاں ڈھکی ہوئی تھیں ۔ جب وُہ اُن پروں کو کھولٹا تومشرق ومغرب کو ڈھانپ لیٹا ہجب اکھے کرتا تو ایس کے پہلو میں برابر انجاتے ۔

سواری کے لیے بڑا ق نین المحدثین بالانفاق بارگاہ نیوی کے حضوری مد . مر رحمۃ اللہ تفالی بھیجے بیں مکمت علیہ نے اپنی تصنیف، نطبیف، مدارع النوة تترلیب کے صفحہ ۴ ۱۸ حلد اوّل پر سرور کا مُنات علیہ افضل الصلوٰ نے و الشیامات کی سواری کے لئے بڑاق جیسے کی حکمت یہ ورزح وزمائی شب اسرا بس حضرت کی خدمت ِ اقدس بیں براق مجیجا گیا حالانک ا نٹر کرم قادر مُطلق ہے ۔ وُہ ہماق کے بغیر بھی اپنے مجبُوب کو اپنے بایس بُلا سَمُنَا فَقَادِ مَكُر اس بین عكمت پیرتقی كه حبب محب مجبوب كو بلایا كرتا ہے تو اُس کے لئے سواری بھیجتا ہے ۔ اسی میں محبوب کی تعظیم ہونی ہے ممرور عالم صلی الله تعالظ علیہ وآلہ وسلم بھی رب العالمین کے مجبوب ہیں ۔ للذا آپ کی تعظیم کی خاطر آپ کی خدمت اقدس میں سواری بھیجی ۔ . یبی مکمت علام آلوسی علیه الرحمة نے تغییر روح المعانی صفحه نمبرا جلد نبرہ پر ان الفاظ ہیں ودرج وزماق ہے۔ لَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي الرَّكُوْبِ اَظُهَارُ اَللَّاكَامَتِهِ وَ إِلَّا فَا اللَّهُ سُبِعًا نَهُ وَ تَعَالِكَ قَادِرٌ يُوْصَلُهُ الِى اَيِّ مُوْضِعِ إِدَادَ فِئُ اَقَلَّ مِنْ طُوْفَةٍ عَيْنٍ.

> حینوں میں خیں ایسے کہ مجبوب نداعمرنے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیارعمرے

بعبریل علیہ استلام جب اپنے ہمراہ میکائیل ادر اسرافیل کولیکر ہارگاہ نبوی ہیں حاصری کے لئے اپنے ساتھ براق کولیکر آسانوں سے روانہ ہونے لئے تو انٹد کریم نے جبریل امین علیہ استلام سے فرایاء اے جبریل اقوم کی یا بارب جبیل کیا تھکم ہے ؛ فرایا میرے مجبوب صلی انٹد تعاظے علیہ و آلا وسلم سے گفتگو کا آخاز کیے کروگے دکھونکہ مجبوب رب، کائنات علیہ فانسلاۃ والتسلیمات مجبوبانہ اداسے جادرتان کرائم بان کے مکان پرلیٹے ہوگا کہ آجہ دوں گا ۔ مکم ربی ہما ہوگا کہ آجاز دوں گا ۔ مکم ربی ہما ہوگا کہ آجہ اواز دوں گا ۔ مکم ربی ہما ہوگا کہ آجہ اواز دوں گا ۔ مکم ربی ہما کہ تو گا کہ آج اواز دوس گا ، در بیا باری ہم کا عصفو پکرط کر ہلاؤں گا ، فرنایا ہوگا ہو اس پر بھی پا بندی ہے ۔ تو جبریل آین جم بو جبریل آین ہوگا ہو این ہم بو جبریل این ہم معلم الملائکہ ۔ روح الامین ہیں نے بارگا ہو ایزدی ہیں جو شبہ الملائکہ ۔ روح الامین ہیں نے بارگا ہو ایزدی ہیں عرف کی ہوگا۔ اے رب العالمین ؛ تو خود ہی طراحیۃ بتارے ۔

وہا بیوں کے نزدیک وہا بیوں کے سردار مولوی ثنا مرانٹہ صاحب متندکتا ہے کا حوالہ امرتسری نے اپنے اخبار اہلی یٹ امرتسرصفحۃ ا ہراکتوبر کا اوائہ میں جس کتاب کو مستنہ قرار دیا ہے ۔ اس میں دبرح کی ہے ۔ اور اس کتاب کا نام نصرۃ الواعظین ہے ۔

بجریل کو قدم مُبارک بو منے کا حکم النادی مات معنور بجریل کو قدم مُبارک بو منے کا حکم النازیے فارغ ہو کر بتراسترات پر آرام وزما تھے۔ اور عینم افدس نواب، میں دل مولی کی یاد میں رزمان امت کے ذکر بیس مشغول بوئی۔

دمش بیدارچشش درست کر نواب بدیده چشم مجنت این نواب، در نواب! بعر در نواب دل در استقامت زبانش امنی گوتا قسی مت

کہ جبر پل وہ ماہوار برق رفتار در ددلت جیب پر وردگار بیرلے کر حاصر ہوئے ۔ بنظار کر حاصر ہوئے ۔ بنظار اللہ بنجا ، فیل نکہ میٹ میں اوب بیدار نہ کرسے ۔ بنظار بیس رہے کہ فرمان اللہ بنجا ، فیل نگ میٹ میٹ میرے مبیب کے پائے مباک بیس رہے کہ فرمان اللہ بنجا ، فیل نگ میٹ میٹ میں کے اس کے چوم کہ تیرے لبوں کی سردی سے میٹوب کی آئکھ کھلے ۔ اور تیجھے اس کے صلم بیس خدمت اس در کی سے ۔ اسی دن کے واسط کھے بیس نے کافر سے بیدا کیا نشا ، دنیا ہے اسلام سے بیدا کیا نشا ، بیا بیا منہ حصور کے پائے مبارک بر ملا ۔ اسلام المسنت ، دنیا ہے اسلام المسنت ، دنیا ہے اسلام بیس عشون رسول کی شمع فروزاں کرنے والی شخصیت مولانا شاہ احد رمنا میں عشون رسول کی شمع فروزاں کرنے والی شخصیت مولانا شاہ احد رمنا فرات ہیں .

یہی سماں نقا کہ ببیب رحمت نیر یہ لایا کہ اُنطعے صنرت نمہاری خاطر کشادہ ، پیں بوکلیم پر بند راستے ہتھے

ماں کے قدم بو منے کا مکم ایک اور ردایت پیش کرتا ہوں جس بس سید الکونین ۱ مام الا نبیار شب اسرط کے دولہا حضرت محد مصطفا صلی اللہ نفاظ علیہ واکہ دستم نے بھی اپنے سمابی کو اپنی والدہ کے فدموں کر برسہ بینے نفاظ علیہ واکہ دستم نے بھی اپنے سمابی کو اپنی والدہ کے فدموں کر برسہ بینے نوالے علیہ واکہ دستم نئی اسلام کا نام بینے والے ادر اپنے آپ کو بن ا علم کا نام بینے والے ادر اپنے آپ کو بن ا علم کا نام بینے بہالت بم علی سے یا اسلام کو شمنی کی بنام بر

پر بزدگوں کے باتھ ادر باڈں کو بڑک نے اور بوسہ دینے کو شرک نوار
دیتے ،یں ۔اور سجدہ قرار دیتے ہیں ۔ان حفرات سے پرچا جائے ہے
ایپ بچو شریعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں .آپ کو شریعت کا زیادہ علم
ہ ادر احساس ہے یا کہ اللہ کریم جل جلالا ادر رسول کریم علیہ انفسل
الصلاۃ و التسلیم کو شریعت کا ذیادہ بہتہ ہے ۔ حدیث شریعت سُنیخ ادر
ان اسلام دشمن معزات کی شاقت کا بھی اندازہ دکائے ۔ بیخ الاسلام
و المسلمین علامہ برر الدین عینی حنفی علیہ الرحمۃ نے عمدۃ انفاری کے
صفحہ ۲۸۲ جلد نبر ۲۲ یہی دہر فرایا ہے کہ حفرت سید المفترین عالمت
من عباس دفنی اللہ تعالم عنہما روایت کرتے ،یں کہ سردر کا شات
علیہ افضل الصلاۃ والتحیات والتسلیمات کی بارگاہ میں ایک محاب
علیہ افضل الصلاۃ والتحیات والتسلیمات کی بارگاہ میں ایک محاب

اِنِيَّ نَذَ دُتُ اِنَ فَعَ اللهِ الله عَذَّ وَ حَبَّلَ عَلَيْكَ بِهَكَّةَ اَنَ فَعَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عالی حضرات إ اگر پاڈل کو بوسہ دبنا سجد، یا شرک ہوتا تو سردرعام سلی اللہ تعالے علیہ و آ ہہ دسلم کبھی بھی حکم نہ فزماتے رمعلوم ہُؤاکہ بو لوگ بزرگوں کے پاؤل کو بوسہ دینے پرندولے لگاتے ہیں ۔ د، شرین مرمصطفور سے بے بہرہ ہیں ۔

اس مدبیت شرلیت ادر فرمان مصطفوی سے معلوم مُحدُّاکہ مِبْنا خانہ کعبہ بینی بیت اسٹر شرلیت کی پوکھٹ کو پوسہ دینے کا اجر اور ٹھاب ہے آتنا ہی ماں کے تدروں کو بوسہ دینے کا تواب ہے راس تواب سے روکنے والے اور مسلما فوں کو محروم رکھنے والے در اصل شیطان کے را تھی ہیں کیونکہ شیطان کے را تھی ہیں کیونکہ شیطان کے جانتا ہے کہ مسلما فوں کو نیک عملوں سے روکوں یہ عمل بھی نیک عملوں سے روکوں یہ عمل بھی نیک ہوئے رکھی بجابی کے شاعر نے بہت نوگ کہ کہ بجابی کے شاعر نے بہت نوگ کہ اسے ۔

بہتھ مجیاں تے کئیاں نوں پہیٹر بیندھی ببرا دل کر دا ایہ مجآل جو بیاں فوں !! نعرہ تکبیر اللہ اللہ اللہ نعرہ مبلالہ نعرہ رسالت بے بارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم

مسلک بی اہلسنت دجاعت — زنرہ باد

ان تویس عرض کرد یا گفا که انتدادیم نے جبر بی علیہ استلام کو فرابا۔

آبان قد مکیے میرے مجبوب میں اللہ تعالی و آب وسلم کے فردان فرموں کو بوسہ دے ۔ دہ کیسا حین منظر موگا۔ کہ بیب روح الایین جبر بی ایس وقت ایمن میرے آقا علیہ المصلوة والسلام کے قدموں پر گرا ہوگا۔ اس وقت الله تعالی جل حلال نے جی فرشتوں کو فرما با ہوگا کہ ف وشتو! آسانوں کے درواز نے کھولدو اور دیکھو تہادا سردار نمہارا آستاد جبر بی امین میر کے درواز نے کھولدو اور دیکھو تہادا سردار نمہارا آستاد جبر بی امین میر مجبوب صلی الله تعالی و آلہ وسلم کے قدموں پر گرا ہوا ہے اور اُن کے قدموں کو بیریل فدموں کو جرین فدموں کو تعرب کہا ہے کہ جبریل فدموں کو تعرب کہا ہوگا ہوگا ۔ آگا ا

تیری معراج کہ نوعرش بریں مک بہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم مک بہنچا

معراج مصطفوی کی تبیاری دوستان عزیز! دزا خود غور فرمایئے این مناسبی عظمی میں این میں ایک عظم میں میں ایک عظم میں اندازہ مکایئے کہ بجریل بین کی تخلیق ہورہی ہے ۔ بجربل کی خلقت ہو رہی ہے اور پیارے مصطفے صلی اللہ تعالے علیہ وآلہ وسلم کے مراج مبارک کی تیاری ہورہی ہے۔

علآم کاشفی علیہ الرحمۃ نے معارج النبوۃ شرلیت ہیں درج فرایا ہے کہ شب معراج حصنور پر نور۔ نور علا نور یسلمانوں کے د ہوں کے سرور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالے علیہ و آب و سلم نے جوعمام مُبارک سرانور پر با ندھا وہ عمامہ مُبارک مصرت آدم علیہ السّلام کی پیرائش سے سات ہزار سال پہلے کا تیار کیا ہُوّا تھا۔ چاہیں ہزار ملاکہ اس کی اددگرد کھڑے تھے یجو ہروقت تبیج و تہیں مصروت رہتے تھے ، ہرتسیج کے بعد سرور کو ن و مکان و تہیں میں مصروت رہتے تھے ، ہرتسیج کے بعد سرور کو ن و مکان سیا ج لامکاں ۔ سید مُرسلال حفرت محدمصطفے صلی اللہ تعالے علیہ و سیا ج لامکاں ۔ سید مُرسلال حفرت محدمصطفے صلی اللہ تعالے علیہ و کے دستم پر درود بھیجتے تھے ، ہرتسیج

دہبل ہے کہ عمامہ والے پیارے مصطفاصلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ذات اقدس پر کھڑے ہوکرصلوٰۃ وسلام پڑھنا بررجہ اولی جائز ہے ۔ اور یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ملائکہ گنا ہوں سے پاک ہیں ۔ المذامعلوٰ بھوا کہ پیارے مصطف علیہ التحیة والثنار پر کھڑے ہوکرصلوٰۃ و سلام پڑ ھے کوشرے ہوکرصلوٰۃ و سلام پڑ ھے کوشرک اور برعت قرار دینا سراسر جہالت ہے ۔

دلاسدتوا نود ہی اندازہ نگایئے کہ اللہ تعالے کے ہاں ہمارے دیسول معظم صلی اللہ نقالے علیہ وسلم کا کتنا اُدنچا مقام ہے ۔ فرشنے سونے اور اُدنگئے سے بھی پاک ہیں ۔ وہ ملاً نکہ اس عمامہ مُبارک کے اردگرد کھوے ہوکر تبہیج پڑھ صدرہے ہیں ۔ وہ ملاً نکہ اس عمامہ مُبارک کے اردگرد کھوے ہوکر تبہیج پڑھ صدرہے ہیں ۔ ماہا

اہل سُنت ۔ مجدّد دین وملّت اعلیٰ من فامنل بربلوی علیہ الرحمّہ نے اسی کئے فرمایا ہے۔

عرش به تازه چیر جیار فرش بهطسرفه دهوم دها کان جد صر ملک یئے تیسسری می داستان سے!

دیکھٹے حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے سات ہزارسال پہلے سے اللہ کرم اپنے مجدب صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کے معرا رح کی تیاری فرمار لیہ ۔ حالانکہ اللہ تعالی اس شان کا مالک ہے کہ گن کے توسب کچھ معرض وجود بیں آجائے ۔ مگر اپنے جبیب ببیب علیہ افضل الصلوة والنسلیم کی عظمت اور دفعت و کھانے کے لئے ہیں یہ سب کچھ اللہ کریم فرما ہے ۔

سارے اچھوں سے اچھا ہے سمجھیے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی!

جب جربل ابین نے اپنے کا فوری لبوں سے سرور کا منات علیہ اضل السلاق والتسلیمات کے فوران قدموں کو بوسہ دیا سرور عالم صلی اللہ نعالے علیہ والم ملی اللہ نعالے علیہ والم وسلم کے دماغ میارک بیس کا فوری برودت اور مطنط کے دماغ میارک بیس کا فوری برودت اور مطنط کے سب بہی تو ایب نے اپنی فوران سُرگیب انکھیں کھولیں توجرل ابین فرران سُرگیب انکھیں کھولیں توجرل ابین فرران سُرگیب انکھیں کھولیں توجرل

 یُکوُم کُرِبِهِکَ اکسکڈ' قَبُلکَ سے جافل، آپ سے پہلےایں کہی کی تعظیم وَ لَا یُسِکُوکُ کُرِبِهِکَ اکسکڈ' بَغِدُ لَ شہرُ تَی ، اور نہ ہوگی۔ اس روابیث کو بیش نظر دکھتے ہوئے شاعِ مشرق میم الگمت علّامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے نوک فرمایا ہے۔

عبد دیگر عبد ہ چیے نہے دیگر ایس سرایا انتظار او منتظہر

دوستوا حفرت موسط علے نبیہناعلیہ السلاۃ والسّام کوہ ہور پر خود گئے نگر ہمارے رسول کرم علیہ افضل المصلاۃ والسّلیم ی شان اقدس کئی گنا ارفع واعلے ہے۔ جن کواللّہ کرم نے نود مبلوایا ہے۔ افترس کئی گنا ارفع واعلے ہے۔ جن کواللّہ کرم نے نود مبلوایا ہے۔

طور اورمعواج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں اینا جانا اور سے اُن کا مبلانا اور سے!

میرے اعلخفرت بعظیم ابرکت مامام اہلسنت مجدّد دین وملّت مولانا نشاء احمدرضا خال قادری بربلوی علیہ الرحمۃ نے کیا اپنے عالمانہ رنگ میں فرمایا ہے۔

تبارک امٹرہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں توجوش لن ترائی کہیں تعاضے وصال کے تقے! مسرور کا ثنات علیہ افضل الصلاۃ والتسیلمات نے عنسل شہارک کا اداد، فرمایا تو فرماتے ہیں کہ بجریل علیہ استگام کو مکم مُنہا کہ اس قدسی فطرت کے لئے بہت کے حوصنی کوٹر سے پان لاؤ۔ ابھی میں نے وصو کے لئے دامن نہیں کھولا تھا کہ رصوان جبت آپ کوٹر سے بھرے ہوئے یاقوت کے دو لوٹے لیکر بینی فدمت مُوڑا ۔ اُس سے عسل فزمایا اور آپ نے نوگران جبتی جوڑا بہن فدمت مُوڑا ۔ اُس سے عسل فزمایا اور آپ نے نوگران جبتی جوڑا بہن اور جبت کے دولہا بنے اور جبلیم کعبہ میں دور کعت نماذ اداکی اعلی ضرت عظیم البرکت ۔ امام المستنت ۔ مجدد دین وملت مولانا شاہ احمد رصا خال بربلوی علیہ الرحمة اپنے عشق و مجتت کا اظہار کس میائے افراز میں فرماتے ہیں ۔

## خدا ہی دسے صبر حان مرکم دکھا وں کیؤکر تھے وہ عالم! جب اُن کو مجرمٹ میں میکے قدمی خال کا دولہا بناہے تھے

عامر مربارک کی شان استربیت کے صفحہ ابہ ید درج فرمایا ہے ۔ جو عمار مربارک کی شان استربیت کے صفحہ ابہ ید درج فرمایا ہے ۔ جو عمار مبارک شب مراج حضور بر نور صلی احد تعالے علیہ دا آب وسلم نے ذیب تن فرمایا اس کو جربی ایبن لائے ادر اس کے ہمراہ جالیس ہزار ملا کہ تھے ۔ ان ملا کہ نے سرور عالمیاں صلی احد تعالے علیہ وا آب وسلم کی زیارت کی اس عمامہ کو احد تعالے نے خوب آراست فرمایا تھا کہ اس بر جالیس ہزار نقش و نکا رفتے اور ہر نقش پر جار لکیر ہی فقیس ۔ یعنی کراس کا نشان تھا ۔ بہلی لکیر پر محمد رسول احد صلی احد علیہ وسلم ۔ دوسری کا نشان تھا ۔ بہلی لکیر پر محمد رسول احد صلی احد علیہ وسلم ۔ دوسری کیر بر محمد احد احد میں احد علیہ وسلم ۔ دوسری منبی احد میں احد علیہ وسلم کی احد میں احد علیہ وسلم کی احد احد بی ایبن نے سرور احد و جان صلی احد نقالے علیہ دا کہ وسلم کو فرکی ایک حیاد بینائ ۔ زمر د جان صلی احد نقالے علیہ دا کہ وسلم کو فرکی ایک حیاد بینائ ۔ زمر د کی نعلین میارک یاڈل میں ذریب تن فرمان میا قوت کا کم خد ما ندھاد کی نعلین میارک یاڈل میں ذریب تن فرمان میا قوت کا کم خد ما ندھاد کی نعلین میارک یاڈل میں ذریب تن فرمان میا قوت کا کم خد ما ندھاد

زمرد کا تا زبایہ بور چار سومروار بیرے اماستہ نفا آپ کے وانفوں ہیں دیا میرے اعلی مندن عظیم البرکن فیصدر سبت امام المسنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضافاں تا وری برلموی علیہ الرحمۃ نے نصیدہ معراجیہ ہیں اس کا نقشہ اس طرح کھینیا ہے۔

تجلی حق نواسبرا سر بر رصلاة و تسلیم ی نجیاور دو رویه فدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کیواسطے نفے

سیاح لامکال مبتر مرسلال محضرت محد مصطفاصلی اللہ تعالے علبہ و آلہ وسلم نے آب زمزم شریف سے وضو فرایا اور سات مرتبہ طواف خانہ کعبہ فرایا ، طواف کے بعد حطیم شریف، بیس فھوڑی دیر آرام فرانے کے لئے فرایا ، طواف کے بعد حطیم شریف، بیس فھوڑی دیر آرام فرانے کے لئے بیسے میں جبر بجریل امین نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باقہ مبارک پکڑا مسجد المحرام سے وادی مک مکرمہ میں لے آئے .

بسب آب، دہاں انٹرلید: الراس الموالی نے دہیما کہ میکا گیل و اسرافیل سترستر بہزار ملائکہ کے ہمراہ سند، بستہ کھڑے ہیں ، ان فرشوں نے اِدگاہ ریالت، مآب، ہیں سلام عرصٰ کیا ادر تعظیم و تکریم کے آ دا ب، بجا لائے ۔

میرے اعلی رہے، عظیم البرکت امام المسنت، مجدد دین و ملت، موں اشاہ امیر رضا فال قادری بربلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں.

خوشی کے بادل اُمنڈ کے آئے دلا کے طاقوس زنگ لائے دہ نود وجد آرہے تھے؛

وہ نغم نعت، کا سمال تھا حرم کو خود وجد آرہے تھے؛

ولان فلک پر بیاں زمیں ہیں، رہی تھی شادی مجی تھی دھویں اُوں رہے اُنوار بھنے آتے ادھرسے نفخات اُکھ ہے تھے؛

اُوں رہے انوار بھنے آتے ادھرسے نفخات اُکھ ہے تھے؛

مراق برسواری حدسنو اور عذمیز سستنی بھا بھو ا اب جنت کا مرسواری این علیہ اُروں این علیہ اُروں میں علیہ اُروں این علیہ اُروں میں علیہ این علیہ اُروں میں علیہ این علیہ این علیہ این علیہ این علیہ این علیہ این علیہ ا

نے بُرُاق کی رکاب عُنامی ہوئی ہے۔امام المفسّرین مفرت امام فخرالدین ، راذی علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر کبیر حلد ۲ صفحہ منبر ۳۰۱ مطبوعہ مصر میں دررج فرمایا ہے۔

بے شک جربل علیہ انسّلام نے شبِمِ الِّ نبی پاک صلی اللّٰہ تعالے علیہ واکم وسل کے براق کی رکا ب بکڑی اور یہ فرشتوں کے سجدہ کرنے سے انفسل ہے۔ کے سجدہ کرنے سے انفسل ہے۔ إِنَّ جِبُرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَخَذَ بِرَكَابِ مُحَدَّدِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَدَّ الْهِخْوَاجِ وَهَلَدُ الْعُظَمُ مِنَ السُّنجُوْدِ الْهَلَا يُكَذِّ ا

عالی حضراً اس یہ حوالہ اُس تندیر کا بیش کیا ہے ،جس کو اپنے ادر بیگانے متند سیحے ہیں رجب اہام فخر الدین را ذی علیہ الرجمة کا ام نامی علماء کے سامنے لیا جائے تو علماء کی گرونیں نیاز مندی ہے مجک جاتی ہیں ۔اب آپ خود اندازہ فرمائی کہ جس نبی معنلم صلی النڈ تعالما علیہ وآلہ وسلم کے براق کی تید المائک رکاب کیٹیں اور یہ خدرت ملاکم کے سیدہ کرتے ہے افغال و اعظ ہو دہ رسول محتشم کمس ندر نفخ رہاں ادر سرایا برکت ہے۔

میرے اعلی اور برر دین وملت امام احمدرمذا نال برلموی علیہ الرممۃ نے بِنَ فرمایا ہے۔

کون دینا ہے رہنے کو مّنہ چاہیے دینے دالا ہے بچا ہمارا ہی ا آپ بھی میرے ساتھ مل کر ہوم میکوم کر پراھیں۔ کون دینا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے دالا ہے سنچا ہمارا بنی

جس ک در بوند بین کوٹر وسلسبل : بت وہ رحمت کا دریا ہمارا بی

اسرافیل کی آرزو اعلام کاشفی علبہ الرمۃ نے معادے النبوہ میں اسرافیل کی آرزو النبوہ میں معادت معادے النبوہ میں معادی اسرافیل نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا ۔ عرض کیا ۔

کے اللہ کے عباوت کے بدلے خریدا ہے اور دونوں بہانوں کے ہزاد سال کی عباوت کے بدلے خریدا ہے اور دونوں بہانوں کے بدلے خریدا ہے اور دونوں بہانوں کے بدلے حاسل کیا ہے ۔ نفسیل اس کی یہ ہے کہ کئی سال میں نے عربی معظ کے نیجے خدمت میں گذار سے یہاں تک کہ مجھ بارگاہ الوہ تیت سے خطاب ہُوا کہ بیں نے نمہاری خدمت کو ایند کیا ہے ۔ نمہیں کس نسم کی خلعت جا ہے ۔ نمہیں کس

طالسے! نزیں عرض کررا نیا کہ جبریل ابین نے بران کی دکاب نخائ سمیکا ٹیل نے نگام پکڑی -اسرائبل نے غاشبہ برداری کی ببری ابین نے عرض کیا ہے آتا و مولا بُراق پر سوار ہو رخصنور پُر نورُصلی انڈ نعامیٰ علیہ وآلہ وسلم حب سوار ہو نے گئے تو براق نے شوخی ک اور تندی دکھائی اور زبان حال ہے کہا۔

وعِزْيِقِ دَيِّهُ لا يُوكَبُنِيُ إِلَّا البِينَ مَعُ رَبِّ كَعِزْت كَاسَم مجمير سولت

التَّهَا مِنَّ الْالْبَطِيَّ الْقَدْشِیِّ عَجُدَّ نَی تَهَا ہِ صَسَّرَشِی مُسَسِّد بِنَ عَبِلَاللّٰہِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ حَمَا حِبُ الْفَكُرَآنِ صَاحبِ القرّان كَے سوارنہيں ہُوا۔ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ حَمَا حِبُ الْفَكُرَآنِ

ُ تَوَ سَرِدرکا کُنارت علیہ افضل انصلاۃ والشلیمات نے فرا یا ۔ اَنَا مُحَدَّدٌ مَّ سُوُلُ اللّٰہ ہیں محدرسول اللہ ہوں ۔

ترندی شرب ہو مدیث کی متندکتاب ہے۔ اورصحاح سنّہ بی شال ہے کے صفحہ اسما جلد ۲ نسیر درمنشورصعنم ۱۲۱ ،۱۳۵ جلد ۲ تغییرا بن جریرصفحہ ۱۲ جلد ۱۵ خصائص کبری صفحہ دررس جلد ا تغییر فازن صفحہ ۱۳۳ جلد ۲ بیس درزج ہے کہ جبریل علیہ استام نے بُران کو فرمایا۔

اَ بُحَرَدٌ تَفَعُلُ هَا ذَا فَهَا مَ كِبَلُ كَ كِيا مُحَدِمُ صِطْفٌ صَلَى اللّٰهِ تَعَالِمُ عَلَيْهِ آلمِ اَحَذَ اكْرَ مُرْعَلَى اللّٰهِ مِنْكُ وسلم سے الساكر تا ہے ۔ آپ سے زیادہ قَالَ فَا ذَ فَعَنَّى عَدُ قَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْكُ تَو بِرَاقَ بِيدَ بِدِي بِرَكُوقَ سوار نہيں تُهُ اللّ تو براق بِيدَ بِسِيدَ ہوگيا

شنخ المحدُّمِين شِنْ مُحْفق شِنْ عِدالِئَ مِحدَّثِ دَبَّوی علیه الرحمة نے اپنی کناب مداردے النبوۃ شرایت محدالی محد اقل میں فرمایا ہے کہ نشانطیب سنے ہدارہ اقل میں فرمایا ہے کہ نشانطیب سنے ہدا تا کہ براق کی یہ شوئی بطور سرمش نہ سنے ہدا تا ہر اشرف علی نے بھی نکھا ہے کہ بُراق کی یہ شوئی بطور سرمش نہ تھی بلکہ ناز و فخز کی بناء ہر تھی ۔

علّام کاشفی علیہ الرحمۃ نے معارزح النبوۃ کے صفحہ ۰۱ ہم پرروات دری فرمان ہے ۔کہ

تنی جس کی روشنی سے وادی کی بطی نور جال کی طرح مُنور تھی ۔ اور ان ہوا ۔
سے قدستیوں کے مشام جان معطر تھے ۔ وادی بطی اس قدر منور تھی کہ لاکھوں شارے چاند اور سورن بھی اس قدر روشنی نہیں کر سکتے تھے ۔
مکیم دبی بہنچا کہ بیس نے اپنے حبیب کے نور کے سامنے جوستر بزار بڑے وال رکھے ، بیں ان بیس سے ایک پردہ اُٹھا دو جب پردہ اُٹھا تو ایک وال کھے ، بیں ، ان بیس سے ایک پردہ اُٹھا دو جب پردہ اُٹھا تو ایک ایسا نور طاہر ہڑا جو ایک لاکھ ساٹھ ہزاد مشعلیں جو نور عرش سے جلال اُٹھ تھیں ان سے بھی برط ھرگیا۔

اعلخفرت ۔عظیم ابرکت مامام اہلستنت ۔ مجدّد دین وملّت امام احمد رصٰا خاں بریدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔

یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے گرخ کی کہ عرش کک جاندنی تھی چھٹکی! وُہ دات کیا جگرگا رہی تھی جگر جگر نصیب آ ٹینے نتے! اُٹادکر اُن کے گرخ کا صدقہ ایا نور کا بط را عتب باڑا! کہ جاند سورے مجل مجل کر جبیں کی نعیب دات ما نگئے تھے سرور کا کنا ت صلی اللہ تھا لئے علیہ والہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور زبین کی معان کی ابتداء ہرئی بعبی کا قرآن پاک میں ذکر خیر رب کرم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

سُبُحَانَ الَّذِی اسْسُرُی بِعُنِدِم پِلَ ہے اُسے جو اپنے بندے کودانوں لکنے لاً مِنَ اُلمَسُجِدِ الْحُرَامِرِ الِی دات لے گیا مسجد حمام سے مسجد اُلمَسُبِ الْاَ قَصْلَی ۔ انسلیجد الْاَ قَصْلَی ۔ انسلی بیک ۔

مجدّد دین و ملت ، اعلی خرت فاضل بربلدی علیه الرحمة فے کس ذوق کے ساتھ کہا ہے ۔

ا بھی نہ آئے تھے بہت زیں تک کہ سرمہ نُ مغفرت کی شکک صدا شفاعت نے دی مُبارک گناہ مستنانہ جھو منتے ستھے! بُرُاق کی نیاز مندی ازبرة المفتری امام جلال الدین سیوطی علیه الرحم نصائص کی نیاز مندی از تفقیر در منشور صفحه ۱۹۱۱ باره بندر هوا ان خصائص کبر لے صفحه ۲۲۱ جلدا میں براق کے متعلق ورزح فرایا ہے که فا ذا بَکَغَ مَکَاناً مَطَا طِلعًا جب زمین آگے سے گہری آق تواپنے ہاتھ یعن طَالَت یکدا او وقص و شاط طِلعًا جب زمین آگے سے گہری آق تواپنے ہاتھ یعن طَالَت یکدا او وقص و سے ایک باوں لمبے کرمیتا اور اپنے پاؤں جبوٹے کرمیتا ور اپنے پاؤں جو لئے کرمیتا اور اپنے پاؤں جھوٹے کرمیتا اور اپنے پاؤں جھوٹے کرمیتا اور تیجھ پاؤں لمبے کرمیتا اور تیجھ پاؤں لمبے کرمیتا ۔ اگر جگہ او کرمیتا ۔ ایک کرمیتا اور تیجھ پاؤں لمبے کرمیتا ۔ ایک کرمیتا

یکٹنوئی بہے۔ شیخ المحالین عبدالحق محدث دملوی نے مدارج النبوۃ شرلیت سے مدھ اس میں علامہ قسطلائی شارح بخاری نے مواہب اللدنیہ شریف کے صفی جاہر علامہ محد بن عبد الباقی نے زرقانی شریف کے

سریف سے سے میں بار میں میں میں اور است انہاں کیاب انوار محدیہ کے سے اپنی کتیاب انوار محدید کے

صفحہ ہم ٣ سر ير امام جلال الدين سيوطى نے اپنى تفيير درمنشور صعا

صن ا ج م پر که تغییر روح البیان صغه ۱۰۰ جلد ۵ پر درج فرمایا ہے کم

عب آپ مسجد اقصے کی طرف روانہ ہوئے تو سرزمین بطحا پر سرزمین بطحا پر آپ کا گزر ایک ایسی زمین برمر ہمواجس میں کھور

کے درخت کثرت کے ساتھ ہے ۔ بجربل امین نے حضرت کی حدمت الد میں عرض کیا دکٹول املاً ہراق سے انزکر پہاں نماز نفل ادا کیمئے۔

یں رک ہے گیا ہے میسوی اللہ برائ سے ہور میں ہوتا ہاں ہے۔ اس یہ وہ ملکہ ہے جہاں اس نے ہجرت فرمانی ہے بینی مدینہ منورہ ہے۔ اس

وقت اس جگہ کونیڑ ہے کہا جا تا نھا رحفور پرنوٹرصلی انٹند تعالے علیہ و آ ہہ وسلم نے وہاں دو رکعت نماز نفل ا دا فرمائے ۔

مرائن اورحضرت عبیلے علیہ اسلام کی ولادت کا ہ برنفل پڑھنا ا ہے۔ مرائن اورحضرت عبیلے علیہ اسلام کی ولادت کا ہ برنفل پڑھنا ا ہے آ یہ ک سواری ایک ایسی زین سے گذری جوسفیدتھی ۔ جبریل ابین نے عرف کیا حضور پہاں بھی جلوہ افروز ہو کر نماز نفل اوا فرمایئے جگہ کانام مَدِین ہے ۔ وہاں بھی آپ نے نماز اوا فرمائی ۔ بھر ربیت اللم سے گذر مُوک ہوا ۔ بھر ربیت اللم سے گذر مُوک جس کوآج کل پر وشلم کہتے ہیں ۔ بجریل ابین علیہ استلام بھر عرض گذار مُہُوا کہ یہاں قدم رنجہ فرما کر دو نفل نماز اوا فرما نیے یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار علیہ علی بلینا علیہ الاسلاۃ و استلام کی پیدائش ہوئی تھی ۔

میرے ووستو! جربی امین کا بارگاہ بوت بی نماز نفل اداکرنے کے لئے عرض کرنا اور مقامات کا بتانا اس امری دبیل نہیں کہ تحفور پرُ نور نبی عنیب دان علیہ العملاۃ واستلام کو ان کا علم نہ منا ۔ جیے کہ بعض نوگ بغض رسول کی بناع پر کہتے چرتے ہیں ۔ بلکہ جبریل امین کا عرض کرنا اس کے فرائش خاد جیے کوئی وزیر کہیں دورہ عرض کرنا اس کے فرائش خاد جیے کوئی وزیر کہیں دورہ کے لئے تشریف لائے تو اس شہر کی انتظامیہ کے فرائش میں ہوتا ہے کہ من وزیر کو اس شار کی انتظامیہ کے فرائش میں ہوتا ہے کہ منعلق وزیر کو اس علاقہ کے خاص خاص مقامات و کھائے اور اُن کے متعلق وزیر کو ان مقامات کو جانتا ہی کیوں نہ ہو۔

وہ لوگ عقل کے اندھے ہیں ہو عدم علم مصطفا پر اس کو دلیل قرار دیتے ہیں ان کو پر تومعلوم ہونا چا ہیئے۔ ہر جبریل این امام الا نبیار صلی اللہ تعالیٰ عرض کر را ہے وہ اللہ تعالیٰ عرض کر را ہے وہ سرورکا کنات علیہ افضل الصلاة والتحیات والتسلیمات کا اُمتی اور غلام ہے۔ ترکم ازکم ان کے ذہن اور دماع ہیں یہ بات بھی اُن چا ہیئے کہ اگر خاوم ۔ اُمتی اور غلام کو ان کا علم ہے تو اس کے دسول اور اُن کا علم ہے تو اس کے دسول اور اُن کا علم ہے تر ہوگا ۔ ہرے اعلام تو کئی گئا وسیع تر ہوگا ۔ ہرے اعلام تن کئی وسیع کر ہوگا ۔ ہرے اعلام تو کئی گئا وسیع تر ہوگا ۔ ہرے اعلام تن کا بیرے اعلام تو کئی گئا وسیع تر ہوگا ۔ ہرے اعلام تو کئی گئا وسیع تر ہوگا ۔ ہرے اعلام تو کئی گئا وسیع تر ہوگا ۔ ہرے اعلام تو کئی گئا وسیع کے مشلم کو حل کرتے ہوگئے فرایا

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو مجلا! جب نہ خدا ہی چگیاتم پہ کروڑوں درود نعرہ تکبیر\_\_\_ اللہ اکبر\_\_\_جل جلالۂ نعرہ رسالت \_\_ یارسول اللہ \_\_صلی اللہ علیہ وسلم مسلکے تی اہلیڈت وجماعت \_ زنرہ باد

نسائی شرای صغه ۱۳۲۱ مطبوعه مصر تفییروج البیان صغه ۹۹ جلد ۱۰ تفییر ورمنشورصغه ۱۵۰۰ جلد ۲۲ مطبوعه مصر تفییر و البوة مارج البوة مارج البوة سغه ۹۹ جلد ۱۰ تفییر و رمنشورصغه ۱۵۰۰ جلد ۲۲ زرقانی شریف صغه سغه ۱۳۳۹ حصائص کبر کے صغه ۱۳۸۹ مسئل مسئل ۱۳۸۹ حصائص کبر کے مسئل ۱۳۸۹ مسئل ۱۳۸۹ میلد ۱ سیرت ملبید شفا شرایین صفحه ۱۳۸۱ میلد ۱ سیرت ملبید شفا شرایین صفحه شفا ملاعلی تاری نیم اربایش علامه نخفاجی تفییر و رمنشور صفحه شرح شفا ملاعلی تاری نیم اربایش علامه نخفاجی تفییر و رمنشور صفحه

نگرے شفا ملاعلی قاری کیم الریاض علامہ نحفاجی کفنیر درمسور صفحہ ۱۵۰ عبد بم مطبوعہ بیروت ، جامع صغیر صفحہ ۱۵۵ عبلہ ۲ سشر ح الصدور صفحہ بم ، نور الصدور ۹۸ بلکہ دیو بندی اور عیر مقلّد حضرات کے مجدّد ابن قیم نے کتاب الروح کے صفحہ ۲۵ مرم ۵ مولوی انٹرف علی تفانوی دیو بندی نے نشر الطیت صفحہ ۲۰ سام الروح

عیرمقلدین وابی صرات کے سردار مولوی ثناء اللہ امرتسری نے تغییر ٹنا ٹی پندرھواں پارہ بریمی یہ حدیث مشربیت درج کی ہے کہ سرورِ عالم نور مجتم صلے اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ۔

میرے بزرگو اور دوستو! اس مدیث یاک سے معلوم ہُوُا بنی . عنيب وال رستيد مُرسلال مضرت محمّد مصطفحا صلى الله تعالى عليه وآل وسلم كى ذات بابركات كو الله تعالى نے وہ نكا و ياك عطا فرمائى ہے۔ کہ جو زمین کے اندر کی کیفتیت اور حالات کو دیکھتی اور جانتی ہے آپ حضرا جانتے ہیں کہ قبر کا فی گہری ہوتی ہے . قبر کے اوپر ہزاروں من مٹی ہوتی ہے لیکن سرور عام صلی امتر تعالے علیہ و آلہ وسلم فرکے پاس سے گزر رہے بیں - آپ نے گزرتے گزرتے قرکے اندر کی حالت کو دیکھ لیا ، اور فرمایا کہ حضرت موسلی علیہ التلام اپنی قرمبارک کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ ربے تھے ۔جس مصطفے صلی انٹر تعالے علیہ وآ کہ وسلم کی بنگاہ میادکتے قِرْ کے اندر کی حالت پوشیرہ تہیں وہ پیارے مصطفے صلی اللہ تعالے علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ مبارک سے دبوار کے پیچیے کی حالت کیے ہوشیرہ نعره يكبير اللداكبر تجل عبلاله نعرهٔ دسالت یا رسول انتُد صلی انتُدعلیهِ سلم

مسلك حق المِستَّت وجماعت بي زنده باد

اس حدیث رسول سے بہ بھی واضح ہوگیا کہ جن ہوگوں کا یاجن کے اکابر کا پیعقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی انٹڈ تغالظ علیہ واکہ وسلم کو ریوار کے پیھیے کا علم نہیں ان کا عقیدہ حدیث رسول صلی انٹہ تغالظ علیہ والا وسلم کے خلاف ادر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقیدہ کے خلاف ہے۔

اس حدیث شرلیٹ سے بہ سی واضح ہُڑا کہ جو رسول کرم علیہ افضل انصلوٰۃ وانشیلم قرکے اندر کے حالات جانتے ہیں ۔ وُہی رسول مقبول علیہ انصلوٰۃ وانسلام دل کے اندر کے سی حالات جانتے ہیں ۔ اسی لیے کسی عاشق

دسول نے نوب کہا ہے۔

دلوں کے اراد سے تمہاری نظر میں نہیں تم سے کھد میں چُصیا کا حَبِیْجِی

دوشنان عزيز! اس مديث ياك صلى أنتُه تعالظ عليهَ وآله وهم كوشن كر اور اس سے جو نكات ييش كے بين واس وعولے كى تصديق ہو عبانی ہے کہ معراج مصطف وہ بیان کرسکتا ہے جب کا عقیدہ میہ ہو کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی الله تعلط علیه و آله وسلم عنیب وان بین اور حیات النبی ہیں ۔

كيونك اگرحضرت موسط عليه السّلام سينكڑوں سال بيلے اس وارفانی سے پردہ فرماکر اپنی قبراطر میں شاز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہو کم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے رسول پاک ملی اللہ تعالے علیہ وآلہ سلم توحضرت سيدنا موسط كليم افتدعليه الشلام مصيمي امام اورسردار بين جبيها كه اعالحضرت معظيم أبركت مرام المسننت مجدة دين وملت مولاما شاہ احمد رضانحاں قا دری بریلوی علیہ الرحمۃ نے خوّب فرمایا ہے۔

مملك كونين ميس انبسسياء تاجدار تا مبداروں کا آتس ہمسارا نبی جس کو شایاں ہے عرش فدا پر جلوس!

ہے وہ سُلطان والا ہمسارا ہی

ادحر حنور اكرم نورمجتم صلے اللہ تعالے عليہ و آلہ وسلّم حضرت محسل عليه السلام كو قبراطبرس ماز يرطق بوئے چيور كر آئے بيل مكر جب بيت المقدس ميں يہني توحضرت بيدنا موسلے عليه استلام آگے استقبال

حضرت بی پاکس کی انڈ تعالے علیہ وا کہ وسلم بُراق پرسوارتھے

اور بُراق کی رفتار کتب احادیث اور تفاسیرستے بیان کر آیا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالے علیہ وآ ہہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اس کی نظر برلاق تقی ولأن أس كا قدم برطامًا عمّا - اتنا تيز رفيار عمّا . حُنور بيُر نؤرُ صلى الله نعاليا عليه وأله وسلم براق برسوارتھے ۔ أب براق كى رفتار سے بيت المقرس تشربین لائے ۔اور سرکار ستیرنا موسلے علیہ انسکلام بنوّت کی رفتار سے تشاہین لائے تومعلوم ہوا کہ براق کی رفتار سے نبوت کی رفتار زبادہ سے جب کہ بُراق کی رفتار یہ سے کہ جہاں براق کی نظر رہی تنی وال اس کا قدم ٹریا نفا رجب بُراق کی دفتار کا یہ عالم ہے تو نبوت کی دفتار کوکون جان سکتاہے که نیا عبرکے دیوبندی معیرمقلد اور مودودی حضرات کو دعوت عور و فکر ہے کہ وُہ اپنی جماعت کے اکا برسے پوچییں کہ نوت کی دفتار کتنہ ہے ؟ یو نبوّت کی رفتار نہیں بیان کرسکتے وہ امام الا نبیار حضرت محدمصطفا صلی اللہ تعالے علیہ واللہ وسلم کے حاصر و تافر کا انگار کس جرأت سے کرتے ہیں معراج البنی کا واقعہ آپ اکثرو بیٹیزعلمار اہلینت وجاعت ک زبانی آپ نے کئ مرتبہ شنا ہوگا ۔ ٹگرسب حصرات سرورعالم ۔شیفیع معظم - نور مجتم صلے انٹد تعالے علیہ وآلہ وسلم کا جانا ہی بیان کرتے بیں مگر والمیں آناکوئی تھی نہیں بیان کرتا اور نہ ہی کوئی بیان کرسکتا ہے كيونكه آب كئ تو بُراق اور روزف كى دفقار سے تقے مكر آئے بوت كى دفقار سے تھے ، إس لئے كوئى آنا بيان مہيں كرسكما ،

بیت المقدس بیں جب آپ تشرلین لے گئے تو سب انبیار کرام علیم السّلام آگے آپ کے استقبال کے لئے موجود تھے رجریل امین نے بُراق کومنخرہ بیھرسے باندھا ۔ اذان دی اور سرور عالمیان رسبّد مرسلاں ۔ مصرت محد مصطفے اصلی اللّٰہ تبالے علیہ والہ سلم کوعرف کیا۔ تَشَکّدٌ مَرُ بِیَا حَصَلَیْ اللّٰہ وَ صَالِی اللّٰہ علیہ وسلم کوعرف کیا۔ تُشکّدٌ مَرُ بِیَا حَصَلَیْ اللّٰہ وَ صَالِی اللّٰہ علیہ وسلم اسر کرعوف کیا۔ بِالْحُوَّانِكَ مِنَ الْاَنْدِياءِ الداين بِعَالَى ابْدار كودوركوت دَكُعَتَكِنُ -

تو سرور عالم صلی اللہ تعالظ علیہ و آلہ وسلم نے آگے مصلہ پر ٹرھ کر دورکوت نفل کی جاعت کرائی۔

سب ابدیاء مقتدی تھے۔ بو بی تھے کہ دیاں پرموجود تھے اور جو بی نہ تھا وہ وہاں موجود نہ تھا رجیسا کہ مرزا قادیانی ۔ اسی لئے مرزا فادیانی نہ تھا وہ وہاں موجود نہ تھا رجیسا کہ مرزا قادیانی ۔ اسی لئے مرزا فادیانی نے اپنی کتاب ازالہ ادہام پر جوارے کا انسار کیا ہے کیونکہ وُہ دہاں پر موجود نہ تھا ۔ موجود اس لئے نہ تھا کہ وہ بی شقا میرے اعلیٰ الرحمة نے نہ تھا کہ وہ بی شقا میران شاہ احمد اعلیٰ الرحمة نے خوب ورمایا ہے۔ رصنا خال قا دری بر میوی علیہ الرحمة نے خوب ورمایا ہے۔

نماز اقعلے میں تھا ہی سترعیاں ہو معظے اوّل ، آخر کہ دست بستہ ہیں ہیجھے حاضر پوسلطنت آکے کرگئے تھے عالی حضرات! اُس اببیاء مرام علیہم استلام کی پاک جاعت کا کیسا حیین منظر مہرگا اور پھر اُس پاک جاعت کی امامت حبیب کردگار دوعالم کے تاجدار علیہ افضل انصلاۃ والسّلام کے کرانے کا منظر کیسا ہوگا ۔ یہاں انڈ کرمے نے و دکفینا کک ذکوک کا منظر کیسا ہوگا ۔ یہاں انڈ کرمے نے و دکفینا کک ذکوک کا مرشمہ دکھا دیا کہ کوئ نبی رکوئی رسول تب تک سر دکوئے اور سجرہ کرشمہ دکھا دیا کہ کوئ نبی رکوئی رسول تب تک سر دکوئے اور سجرہ سے نہیں اُنظا سکتا بیب تک مجبوب رب انعالمین صلی انڈ علیہ وا کہ وسلم اپنا سرمُبارک نداُنظا میں ۔سب انبیار آپ کے ماتحت اور قبلے بیس ۔ شیخ سعدی علیہ الرحة نے اسی لئے فرمایا ہے ۔

ا نکه آمد نه فلک معران او انبیار واوسی رنمان او شربیت مطهره عظ صاحبها انصلاهٔ و انتلام کا مسئله ہے کہ امام مقتدیوں سے افضل و اعظ ہونا چاہیئے۔ بوکہ علم ہیں بھی ارفع وبالا ہو۔ اب آپ نود اندازہ فرمائیں اور پیایسے مصطفای رفعت وعظمت کا مقام دیکھیں کہ آپ کے مقتدیوں بیں ایک مقتدی علم مبارک کا تذکرہ قرآن پاک ہیں اس طرح موجود ہے کہ وُہ بنی حضرت علیہ انسلام ہیں ۔ان کا فرمان ہے۔

اُنُبِنِکُمْ بِهَا تَا کُلُوُنَ وَ مَسَا تَهِي بَنَاتَا بُول جَ مَ كَاتَے اور جَو تَذَنِّجَدُ وُنَ فِئْ بُیُوتِکُمُ دَبِّعَ") اینے گھروں میں ججے کر دکھتے ہو۔ تَذَنِّجَدُ وُنَ فِئْ بُیُوتِکُمُ دَبِّعَ") اینے گھروں میں ججے کر دکھتے ہو۔

جس مصطفی اسلی انتد تعالے علیہ والم وسلم کے مقدی کاعلم اتنا وسیع ہے کہ گھریں جھیائی ہوئی اور کھائی بھیزوں کی نجریں دے سے ہی گھریں جھیائی ہوئی اور کھائی بھیزوں کی نجریں دے سکتے ہیں تو امام کے علم کی وسعت تو جہت ہی زبادہ ہوگ واعلم منا عظیم ابرکت امام المستنب و مجدو دین وملت مولائ مشاہ احمد رضا خال قادری بربلوی علیہ الرحمة نے آسی کئے فرمایا ہے۔

سارے آوپوں میں اُونجا سے سمجھے کے سمجھے کے سمجھے کے سے اس اُولینے سے اُونجا ہمارا نبی!

بین المقدس بیس درج درای شهاب الدین محود آلوی بیس درج درای شهاب الدین محود آلوی بیس درج درای شهاب الدین محود آلوی بیس درج درای بیس بیس کل سات صفیل تقیی جن بیس بین مفول بیس وه حفرات تقے جو انبیار بھی تقے اور مُرسلین بھی تقے ، اور باق چار صفوں بیس ده تقے جو صرف نبی تقے ادر بلائکہ بھی ساتھ شامل تقے بو صف بندی کا منظر بھی بیان درایا بیس بین بندی کا منظر بھی بیان درایا بیس بین کی کا کھتے ہیں کہ کان خکفت کی کھتے ہیں کہ کان خکفت کلونے کی کھتے ہیں کہ کان خکفت کلونے کا بیکا اس کی کی کھیے حضرت ابراہی م

اور دائیں طرون معزت اسماعیل اور ان کے بائیں طرون اسحاق علیہم استلام تقریہ

وَعَنُ يَمِينُ إِسُمَا عِيْلُ وَ عَنُ يَسَادِهِ اِشْحَاقَ عَلَيْهُمُ استُنلامُ -استُنلامُ -

امامت کرانے میں حکمت کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ

وَالْحِكَةَ فِي ُ ذَالِكَ أَنْ يَنْكُمَا ﴾ الدائ ي مكمت هي كذظا برس جائے يكم اَنْ اَمَا هَرَ النَّكُلِ عَلَيْكُ الصَّنْكُوةَ ﴿ سبكامٌ صندرعليه العسلاة والسلم بي. وَ السَّنَكَ دَمَّ .

شاعرمشرق حکیم اُلاّمت علّامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے اسی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے ۔

وہ دانا نے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے مام کا علماء مفسترین اور محدثمین نے درج فرمایا ہے کہ سبد حوام سے لیکر مسجد اقصلے بک کی معراج کا منکر کا فرہے ، جیسا کہ تعنیہ صینی فارسی صفحہ ۱۳۸۲ مدا رج البنوۃ شریف صفحہ ۱۳۸۲ میں شیخ عبدالحق ملیالر مرافئے کھائے معلیہ بن کھا تھا توی نے بھی نشر العلیب بین کھا تھا وی نے بھی نشر العلیب بین کھا تھا وی حضرات کے مولوی اشر ف علی مقانوی نے بھی نشر العلیب بین کھا تھا معراج جسمانی المفسرین ، محدثمین ، محققین اور مدققین علیہم الرحمت معراج جسمانی اپنی نصائیف بیس سرکار دوعالم صلے اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے لئے براق کاسواری کے لئے ہونا ۔ بھر آپ کا اُس پر

سوار بونا رست ميس مقدس مقامات برنوافل ادا فرمانا بجرمسجر الفلى بين ا نبيار كرام عليهم انستلام كا جلوه افزوز بونا بجريل ابين كا ا ذان دينار انبيار كامقتى بننا اورسرور كائنات عليه افضل الصلاة والتسليمات كا ان سب کی امامت خمرانا بھرنماز میں قرأت کرنا ۔ نماز میں رکوع اور سجود ہونا سب اس حقیقت پر دلیل قاطعہ ہے کہ محبوب رب کا ننات عنارشِش بهات معلمٌ كاثنات عليه افضل الصلاة والشليمات كي يدمعراج عبما في تعَي -کیونکہ یُرا ق پر سوار وہی ہوگا جس کا حجم ہوگا۔ براق سے اُزکرتقدس مقاماً برر نوافل ومہی اد اکرے گا رسیکا عبم ہونگا مسجد اقصط میں وہی امامت کرائے گا ۔ قرآت کرے گا ۔ نماز کے ارکان رکوع اورسچود وُہی اواکریگا جس کا جسم ہو گا ۔ ان سب حقائق سے بانکل عبباں ہے کہ سرور کون و مکال سیاح لامکال کی به معراج جمانی تنی راور سو مجی کیوں نہ سب کہ مومن کی معان جو نماز ہے۔ جیسا کہ آپ نے اکثر مساجد میں یہ مدیث شرلین لکھی ہوئی دیکھی ہوگی۔

دوستوا جب یہ حقیقت ہے کہ مومن کی معراح جو نمازہے وہ استوتے بیں نہیں ہوتی تو نبیوں کے سردار۔ دو عالم کے تا جدار حضرت محد مصطفے صلی انڈ تغامے طلیہ وا کہ وسلم کی معراج سوتے بیں کھے تسلیم کرتے ہو۔ لہذا یہ کہنا اور ماننا پڑے گا یک سرور عالم صلی انڈ تغامے علیہ کرتے ہو۔ لہذا یہ کہنا اور ماننا پڑے گا یک سرور عالم صلی انڈ تغامے علیہ

د آله وسلم کی معلاج معلاج حبسانی تقی . ميرك ووسلتوايه معاج النبق صلى الله تعالي وأله وسلم كانولى بیان پڑا تفعیل طلب ہے ۔ اس عظیم الشان معجزہ سے سرور عالم صلی الله تعالے علیہ وآلہ وسلم سے پھے بعد ازنبوّت مشرّف ہوئے ۔اس مبارک معجزہ کے را دی کثیر التعد اوصحابر کرام ہیں اور را دی بھی عظیم المرتبب جن کے اسما رسٹرلف میں بیان کرتے ہوئے آجے کے بیان کو ختم کروں گا۔ کل قريبًا ٢٦ راوي ہيں مثلاً مصرت سيّرنا عمر فاروق اعظم رصى الله تعالى عنهُ حضرت على أكمر تنفط دصى الند تعاليظ عنه مضرت عبدالله بن مسعود رمضرت عبدالتدين عباس مضرت عبدالترين عمر مضرت ابن عمرو - مضرت إلى بن كعب حضرت ابُوہرثرہ حضرت انس حضرت ظاہر - حضرت برنگرہ حضرت سمرة بن جندب حصزت حذلية بن اليمان محضرت شداد علن اوس يصرت صهيب مصرت مالك بن صعصعه معضرت الي آمامه معفرت ابوابوث -حضرت ابوحب جعنرت ابوذرغفارى بحضرت ابوسعيد خدرى بعضرت ابوضان بن حرب مصرت ام المومنين عاكشة تصديقة مصرت اسما بست ابُوبكر يحفرت المطلخ في يحضرت ام المومنين ام سلمة منى النُّد تعالَط عنهم -دورشان عزیز! اب کانی دقت ہوگیا ہے۔ اس لئے اسی پرہی اکتفا<sup>ر</sup> كرتا موں بمسجد انصاب آسمانی معراج كے واقعات مسننے كے ليے نقير کی کتاب ٌ بارہ مہینوں کے خطبات کا سطالعہ فرمائیں۔ وَٱنْجِرُ دَعُوٰمًا اَتِ ٱلحَدُدُ بِلَّهِ دَبِّ الْعَالَيِينَ ۔

## كوم كتيرناصريق اكبرنسانين

بكرلليرا كَذِئ نَصُهَدُ كَا وَنَسْتَعَيْنُهُ وَ لْسُتَغُفِرُ لَا وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنْ شَكُرُورِ ٱلْفُلْسِنَا وَمِنْ مَسَيَّاتِهِ اَعُمَالِنَا صَنْ يَهُ وَلا اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـ أَ مَنُ يُفْسُ لِلْهُ نَـ لَا هَادِئَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لاَ اللهَ الاَّ اللهُ وَحُدَّةُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ ۚ وَ نَشُهَدُ أَتَّ سَبِيدً نَا وَسَنَدَ نَا وَمُرْشِدَ نَا وَمُوْشَدَ نَا وَمُوْنِا وَمُلْحَاثَنَا وَ مَسَا وَانَا و إَعُلَانَا وَ ٱوْلِكَ وَشُفِيْعَنَا وَشُفِيئِعَ ذُكْوُبِنَا وَشِفَاءَنَا وَشِفَاءَ صُرُدُوبِنَا وَجَينُهِ بَنَا وَحَبُعِتِ رَبِّنَا وَمَحْبُوْبِنَا وَمُحْبُوْبِ رَيْنَا وَمُلُطِكُوْيَنَا وَمُقَفِّئُوْكَ نَا وَ سُوْجُوْدَنَا وَ نُوُدَنَا وَنُوُدَ ذَاتِ دَبِّنَا وَنُوُدَصِفَاتِ رَبَّنَا وَ نُوْ رَقَابُودِ نَا وَ نُوْدَ صُـ حُودِ نَا وَ نُوْرَبُبُوْيَنَا وَ نَوُدَعُيُوْنِنَا وَنَوْدَ اَدُوَاجِنَا وَنُوْدَ اَجْسَادِنَا وَ نُوْدَاجْسَامِنَا مُحَتَّداً عَبُدُهُ وَدَسُوْ لُهُ وَ حَسُيسُهُ وَمُطْلُوبُهُ وَمَقْسُوْدُهُ ﴿ وَمَوْجُودُ ۗ الْ نُوْدُهُ صَلَى اللهُ عَلا حَبِيْبِ مُحَمَّدِةً عَلا آلِهِ وَخُلَفَائِهِ وَٱضْعَابِهِ وَٱذُوَاحِهِ ۗ وَ ذُرِّيَاتِهٖ وَعِتْرَتِهِ وَ احِبَّائِهٖ وَ ٱوْلِيَائِهِ ٱلْجَمَعِيْنَ هُ •

## آستابعث

نَاعُوْدُ مِا لِلْهِ مِنَ الشَّيْطُانِ الرَّجِيْدِ. بِسُدِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْدِ هُ تَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَا لِى فِي أُلقُرُ انِ الْهَجُيْدِ وَ الفُرْقَانِ الْحَمِيْدِ وَ الَّذِي جَاءَ مِا لُعِدُنِ وَ صَدَّقَ بِهِ اُوْ الْمِكِ هُدُ هُ الْمُثَقَّونَ ه وَصَدَّقَ بِهِ اُوْ الْمِكِ هُدُ هُ المُثَقَّونَ ه

ترجمبر:- اور وه جو پر کسیج لیکر تشریف لائے۔اور وُه جنهوں نے ان کی تصدیق کی بھی ڈر والے ہیں: دیکا ع

على حضرات: خدا وندكريم مُثِلَ حَلَاكُم، وعَمَّ نوالهُ والمَ بُرِمُهُمُ وَلا إِلَهُ عَيْرَةُ وَالْمَ بُرِمُهُمُ اللّهُ وَلا إِلَهُ عَيْرَةً كَ حَد و ثنا را در سرور عالم نور مجبتم شغيع معظم خليفة الله الله الله على احد مجتل داز دار ربُّ العلا، شارقع روزجزا، شب اسراء كه دو لها ، كُلُ كُانَات كه ملجا و ما ولى حضرت محد مصطف اسراء كه دو لها ، كُلُ كُانَات كه ملجا و ما ولى حضرت محد تحققه من الله تعالى عليه و آله وسلم كابرگاهِ بهكس بناه مي بدية تحفقه در دد شريف صلاة و سلم بيش كرف كه بعد آن يه نوران بواله در وحالى ، عرف في مغل خليفة آقل خليفة برحق ، ياد غار مصطفا، وزيرا مصطف امرا لمونين سيدنا الوكم عبدالله عتيق صديق رضى الله تعالى معظم عنه وارضا كاعن الله تعالى منعقد كى كمي الله تعالى منعقد كى كمي سيد و المورد المرا المونين سيدنا الوكم عبدالله عتيق صديق رضى الله تعالى منعقد كى كمي سيد و احضرت المونكر معديق رضى الله تعالى عنه كى شان

مبادک صرف اہل سُنت جماعت کے حصرات ہی بیان نہیں کوتے۔ بلکہ واکن كا مطالعه كيا جائے تريہ بات عياں ہوگى كه الله تعالى نود اينے پارے نی کے بیارے صدیق کی شان بیان کرتا ہے۔ شانِ صدیق اکبر\_\_\_\_نرنده باد معلوم ہوا کہ شان صدیق اکبر بیان کرنا مُسنت اہلی ہے ۔کیومکہ قرآن باک میں ایک و مقامات برہی نہیں ۔ فلکئ مقامات براند آمالی نے حضرت الريكر مدين رسى الله تعالظ عنه كى رفعت وعظمت كا وكرخير فرمايا ہے. دوستو! حب قرآن يك مي حفرت الدير صديق رمني الله تمالي عنه کی شان موجود سے ۔ تو پیری بھی تسیم کرنا پڑے گا کہ بیارے صدیق اكبر رضى الله تعالى عنه كى شان كوكوئى نهي منا مكتا - كيونكه قرآن باك كازير کی کوئی زبر نہیں کرسکتا اور زیر کی زمیر نہیں کرسکتا .حروف کو تبدیل کو فی نهبي كرسكتا ،آيات مين نخرلين كوفي نهين كرسكتا بعب بيرستمه بات ہے ترصدیق اکبررشی انٹد تعالیے عنہ کی شان اقدس میں اللہ تعالیے نے آیات طیبات نازل فرمائی ہیں ،وہ بھی قرآن یاک کی آیات ہیں اور

تعالے فرما تاہے۔ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ، (پِع ۱) بیٹک ہم خوداس کے جمباہیں۔ تو پیر یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ شانِ صدیق اکبر رضی النّدتعا عنہ کی حفاظت نود اللّہ تعالے نے لی ہے۔ اور جس کا محافظ نحدا ہو اس ونیا لاکھ جتن کرے اس کی رفعت و منزلت میں قطعاً کوئی فرق

قرآنِ پاک کی مفاظت کا ذمہ اللہ تعالے نے خود لیا ہے جبیا کہ اللہ

نهي أكما - تو عيرهم كيون نه كهي :

تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹاہے نہ گھٹے گا! بب بڑھائے ہے جمے اللہ تعالی تیسا عقل ہوتی تو نگداسسے نہ لڑائی سلتے! پر گھٹائیں اُسسے منظور بڑھانا تیسرا

خطبہ یں بی نے جو آیت شرلفہ تلاوت کی ہے۔اس میں بھی الله تعالے كا فرمان سے وَالَّه ذِي جَاءَ مِالهِ تَدُقِ اور وُه ممتى بوصدق ، سیائی میکر تشریب لائی وَصَدَّقَ بِهَ اور وہ بِنہوں نے ان کی تصدیق کی کے متعلق اُمتتِ محدّیہ کے جلیل المرتبیت مفسترین عظام عليهم الرحمة مثلاً الم فخر الدين دازى في تفير مجير صفحه ١١ جلد میں ۔ ام ابن جربیانے تفتیر ابن جربر میں ام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منتور صفحہ ۱۳۲۸ جلد کا اور تفسیر جلالین بیں اوام نسفی نے تفنیر مدارک بیں ا ام محود آلوسی نے تفییرورے المعانی صل جزء ٢١٧ یں ،علامہ اسمالی حقی نے تعنیروہ البیان مثن جلد میں ، تعنیرزاد المسیر بیں ام ابنِ جوزی نے ام خازن نے تفتیر خازن صفحہ ۲ عجلد ۲ میں ا الم بغوى عكيه الرحمة نے تغبير معالم التزيل صفحه 24 جلد 4 مطبوعه مص علّام کاشفی نے تفسیر مینی میں صفحہ ۲۷۳ پر علّامہ قرطبی نے تفییر قرطبی میں اعلامہ مراعی نے تقنیر مراعی میں ١٠م سید نعیم الدین مراداباد نے تغییر خزائن العرفان میں ، علّامہ محب طبری نے ریاض النفرہ صفخہ ٢٣٩ ، سيرت طلب كم صفحه ١٣١ جلدا مطبوعه مصر مين ، عدة التحقيق صفحہ ۹۲ ،تفببرترجان القرآن صغہ ۵۰ پس تغبیر بیان کرتے ہوئے تخریر فرمایا ہے کہ جاتی بالعِت فی سے مراد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰعلیہ و الله وسلم میں و صَدَّق به سے مراد سرکار سیدنا ابر بجر صدیق رضی

٠ الله تعالے عنه ہيں ٠

تشیعہ حضرات کی اثبیعہ حضرات کے مشہور مفتر ابرعلی الفنسل معتبر تفرق آفاق تفسیر معتبر تفسیر معتبر تفسیر معتبر تفسیر معتبر تفسیر معتبر تفسیر کی ہے۔ تغبیر محمع البیان کے صغہ ۱۹۹۸ جلد ۸ پر پہی تفیر کی ہے۔ تغبیر محمع البیان کے الفاظ پی بیان کرتا ہوں ، کینے اور مسکر بی المسنت و جاعت کی مظانیت اور سرکار مدیق اکبر دھی البر تعالیٰ عذکی صدافت کی داو دیجئے۔

وَالَّذِيُ جَآءً بِالمِيتِ فِي دَشُولِ اللهِ صَلَىٰ اللهُ مُلْيُهِ وَسَهَ لَحَرَوَصَتَ ثَرَق بِعِ ٱبُوبَحِرُ:

تصدیق اُبوت میرای اب آپ کے سامنے وہ واقعہ مبی پیش امند تعالے عنہ نے رسول مکرم تشفیع معظم نور محبم صلی امند تعالی علیہ و آلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی:

ریاض النفرہ صفحہ ۱۰ اور ۱۱ پر علامہ محب طری علیہ الرحمة نے سیرت حلبیہ صفحہ ۱۲ م جلدا پر ۱۵ بربان الدین حلبی علیہالرحمۃ نے خصائص کبرکے صفحہ ۱۲ جلدا پر ۱۵ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے ، علامہ رہا وی علیہ الرحمۃ نے جا صع المعجزات صفحہ نہ طبوعہ مصر علا مرحمۃ نے نزہمتہ المجالس کے صفحہ الرحمۃ نے نزہمتہ المجالس کے صفحہ الرحمۃ نے نزہمتہ المجالس کے صفحہ الند تعامل ۲۰۰۲ جلد ۲ مطبوعہ مصر بر درج فرمایا ہے کہ سرکار ابر بحر صدیق رضی الند تعامل عند اسلام لانے سے قبل بہت بڑے کہ سرکار ابر بحر مدیق رضی میں آپ ایک مرتبہ تجارت کے لئے تشریف سے ان کی گود میں اگر بی آپ بی آپ ایک مرتبہ تجارت سے لئے اور این اسلام کی گود میں اگر بی ایک بی ادر آپ بی ایک مرتبہ تجارت نے ان دونوں کو سینے سے دگا لیا۔ اور اپنی آٹے ہیں ۔ اور آپ نے ان دونوں کو سینے سے دگا لیا۔ اور اپنی

چا در مبارک اپنے ادبر لے لی مجسم ہوتی تر آپ بجرورامہ کے باس جو اس وقت کا مشہور معتبر تھاکے پاس تشریف لائے۔ اور اپنا خواب سنایا۔ تو راہب نے آپ پر پیند سوال کئے۔

وہ سوال سُنیے مراہب نے پوچیا!

ِمِنُ اَبُنَ اَ نُتَ ۔۔۔۔۔۔ آپ کہاں سے آئے ہیں ؟ آپ نے فرمایا ۔ مِئن مَکَّة ُ۔۔۔۔مِکة مکرمہ سے آیا ہوں۔

دوسرا سوال کیا:

مِنْ أَيْلِهَا \_\_\_\_آپ کس فاندان سے ہیں؟ عضرت صديق اكبررضى اللَّهُ لَعَالِطٌ نِے جوابًّا ارشاد فرمايا : مِنُ قُرُكُشِ \_\_\_\_ قريش سے تعلق مكفنا ہوں .

رابب نے تیسراسوال یہ کیا۔

أَيُّ شُيُّ أَنْتُ اللهِ اللهِ أَبِ كِيا كَامِ كُمْتُ بِينٍ ؟

آپ نے ارشاد فرمایا ۔

تمانجو \_\_\_\_\_ نابرىيول ـ

تو رابسنے سوالات کے جوا بات سن کر کہا۔

إِنْ صَدَّقَ اللهُ وُوكِياكَ خَدِاتَهُ اللهُ تعالى تهادين واللهُ وعيقت بناكرمشا بروين يعبت منتى مِنْ قَوْمِ كَ مُتَكُونَ إسطرت لات كاكرتهارى قوم يس ايك بي وبيو وَنِيْرُهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيْفَتَهُ مِنَ فَرِي اللَّهُ الدَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بعداس کے خلیفہ ہوگے۔

بَعُثْدِ وَفَاتِهِ ۔

حضرت أبونكر صديق دضى الله تعالى عنه تعبيرسُن كر برطي

نوش ہوئے ۔ اورجب سرور کائنا نب علیہ افضل الصلوّۃ والشبلمات نے اعلانِ نبوت فِرمایا ۔ تو سرکار اگر کجہ صدیق رضی اللہ تعالیے عنہ

سرورعاكم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مے استنانہ پرحاض عبے

حوستو! غزر فرمائے كه آج ميركار صديق الحد مني الات تعالما

عد؛ درِ مُصطفے پر حاصرہ و سہے ہیں ۔ ایک دات وہ بھی آ ہیوالی ہے دجب کہ کا نناسے والی انڈد سے پیادا مجوب نود مل کرشفتت کیے ایار محبوب نود مل کرشفتت کیسا تھ صدیق اکبر کی شان کو ادفع و اعلیٰ بنانے کے لئے صدیق اکبر رمنی انڈر تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائیں گے :

یاں تو صدیق اکبردنی اللہ تعالظ عنہ نے درِ<u>سمُصطف</u>ے پر حاصر ہوکرعرض کیا ۔:

شاعرنے اس عرض کو اس طرح بیان کیا ہے۔ "معجزہ دکھلائے ناکہ آؤں بیں اسلام ہیں" تو سرور کا ثنانت ، مفخ موجودات ، معلم کا ثنانت، احریجتبا محد مصطفے علیہ افضل انصلاۃ و التسلیمات نے فرمایا ! اَ الرُّ وَ کُیا اکْتِی کُدَایت الشّامَر

حب سرکار آبو بحرصدیق رضی اللہ تعالے عنہ نے بنی عنیب دان صلی اللہ تعالے عنہ نے بنی عنیب دان صلی اللہ تعالے علیہ و آلہ وسلم کا جداب سنا تو فور الحصور اکرم صلی اللہ تعالے علیہ و آلہ وسلم سے مجتت بھرے انداز بیں معالفہ کیا اور آپ کی نورانی بیٹیانی کو برسہ دیا اور زبان سے پڑھا۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ دَسُولُ اللَّهِ ادر حلقه بَحْنَ اسلِم بِوَكِمَةً :

لیں تو لفر برکرتے وقت مجھ شرم وسیاراُن کے آٹے۔ بائے۔ وہ واقعہ نواب صدیق حسن بھو بالوی کے الفاظ میں سینیے :

عمدة التحقیق میں نجوالہ لعض کتب کلیا ہے کہ ابو بجر زمانِ جائیت میں تاہر ضے رایک دن خواب میں دیکھا اور وہ شام میں ننے کہ چاندو سورٹ ان کی گود میں اُڑے ہیں ، اُنہوں نے دونوں کو اپنے با تھے پچڑ کر اپنے سینے سے لگا کرایک چادر میں جیپا لیا رجب جاگے تر پاس ایک را جب نفیار کی کے جا کہ اس خواب کی تعبیر لوچھی ، اس نے کہا تر کہاں کا ہے چکہا مکہ کا کہا کس تعبیلہ سے ہے چکہا بنوتمیم ، کہا تو کیا

کہانی سے رزمانے میں ایک مرد نکلے گا جس کو محدا مین کہیں گے۔ وہ فبیلہ بنو ہاشم میں سے ہوگا اور تو اس کا تا بع سنے گا ۔ وہ بنی آفرازان ہے ۔: اگروہ نہ ہونا نو انٹدآ سمان و مین و ما چھا کو اور آدم و جُملہ

انبهار درسل کو پیدا ندکرتا وه سبتد انبیار و خانم المرسلین ہے۔ تو اس کے دبن میں واخل ہوگا ۔ اور اس کا وزیر و خلیفہ بعد اس کے بنے گا سی نے اس کی نعت وصفیت انجیل و زبور میں پائی ہے۔ اور میں اسلام لایا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں رئیکن نوب نصاری بیںنے اپنا السلام جیایا۔ ابر كجدنے جب يه صفعت حضرت كى شئ ١٠ن كا دل زم پڑا اورشتاق ديدار بوَئے اورمكة كو آئے ميها ل مصرت كو پايا ادر دوشدار ہو كے. اور ایک ساعت بے حضرت کے دیکھے مبرند آتا یجب اس امرکو طول بُوُا آیک ون حضرت نے فرطیا والے ابا بحروتم روزمیسے میں آئے ہو اور میرے ساتھ بیٹے ہو۔ چرکیوں نہیں مسلمان ہو جاتے کہا اگر تم يعيم مو تو عردر تهارا كوئ معجزه موج روايا كيا وه معجزه جر ترفي شام بیں دیکھا ۔اور راہستے۔ اس کی تعیردی تجلکو کفائٹ نہیں کرتاہے مب الربرخ في أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أت مُحتداً رَسُولُ الله -

> نعرهٔ مجیر——— انتداکبر نعرهٔ دسالت ——— یا دسول انتد مسلک می اہلسنت جماعت —— زندہ باد

ووستو! زرا عدل والفات سے کام لیکراس واقعہ بیں یہ الفاظ
"اگر وہ نہ ہمتا تر اللہ آسمان و زمین دَمافیعا کو اور آدم و جُملہ
ابنیار ورسل کو پیدا نہ کرتا "کو باربار پڑھیں اور سوچیں توجیر کیوں
نہ کہیں ان حضرات نے تر پنے اکابر کی کتب کا بھی مطالعہ نہیں کیا۔
یوں ہی اہلحدیث کہلاکر ایسی ا حادیث کا انکار کردیتے ہیں۔ لہذا
کہنا پڑے گاکہ مولانا شاہ احمد رضا فال بر لموی علیہ الرحمة کا
مسلک بالکل درست سے۔

دہ فرماتے ہیں: ہے

وہ جو دیتے تو کچھ نہ تھا۔ وہ ہو نہ ہوں تو کچے نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی حبان سے تو جہان ہے! مسلمانو: سرکارصدیق اکبر رضی اللہ تعالے عنہ نے امام الا بعیار شہبتا ہ ہر دوسرا علیہ افضل الصلوٰۃ والسّلام کا بوعلم غیب دیکھ کر اسلام کو قبول وزایا ۔ کیونکہ خواب آپ کو ملکب شام میں آیا تھا اور اس خواب کا تذکرہ آپ نے صرف بچرہ را ہمب سے کیا تھا اس خواب کوسوائے اس را ہمب کے اورکوئی نہیں جاتیا تھا مگر سرکار صدیق اکبر دمنی اللہ تعالے عنہ کی

معجزہ دکھلا ہے تاکہ آوں ہیں اسلام ہی رسول باک صلی اللہ تعالے دالہ وسلم نے اس کے بواب س زمایا: کیا وہ معجزہ کم ہے بو دیکھا ملکت میں تد سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالے عنہ کو لیتین کامل ہو گیا کہ اس خواب کوسوائے معتر کے اور کوئی نہیں جانا بچ خوابوں یک کو جانیا ہے۔ اور نحواب بھی ہزاروں میل دُور ملک شام میں دیکھا ہوتو وہ واقعی اللہ

کا رسول اورنبی ہے۔ آنجکل وہ لوگ جو شہروں، قصبوں ، دیہاتوں میں یہ ڈھنڈورا پلیتے ری تاریک ناریک کا ماروں میں ناریک دیا۔

پھرتے ہیں کہ نبی کوکل کا پتہ نہیں ہوتا ۔ نبی کوعلم غیب نہیں ہوتا ۔ بکہ یہ بھرتے ہیں کہ نبی کوکل کا پتہ نہیں ہوتا ۔ نبی کوعلم غیب نہیں ہوتا ۔ بکہ یہ معمی کہتے بھرتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعلیظ علیہ والہ وسلم کو عنیب دان مان مان مان مان مہاد مبلیغ کو مغیب دان کی اس نام نہاد مبلیغ کو دیکھیں اور سرکار ابو بحر صدیق رشی اللہ تعالے عنہ کے اسلام قبول کرنے والے اس واقعہ کو دیکھیں تو زمین واسمان کافرق ہے ، حضرت صدیق والے اس واقعہ کو دیکھیں تو زمین واسمان کافرق ہے ، حضرت صدیق البر رضی اللہ تعالے علیہ واللہ وسلم کاعلم

بنب ویجد کر ایدان اس ۱۰۰۰ بنهاد اسای سلفول کے نزریک مرحیًا شرک اور کفر ہے ۔ بند مخترت سیدنا عدام معنی اللہ تعالے عملے شرک اور کفر ہے ۔ بنکہ مخترت سیدنا عدام معنی اللہ تعالے عملی کر اسلام قبول کر نبکا واقعہ جی دیجھا جائے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہ الہ وسلم کی غیب دائی پر بُہن بڑی دسی ہے۔ مسلی اللہ تعالی مارد شاعر حفیظ جا لند طری نے اپنے "شاہنا اسلام" میں کہا :

بیشن کر حضرت عباس پر رعشہ مُوُا طاری! محد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی مبسرواری یقین آیا مسلمان نیک میر پہچان جاتے ہیں! محد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں!

عالمی حضرات: اسلامی بشری کا مطابعہ کری تو آپ کو کئی ایسا بی بھٹری کا مطابعہ کری تو آپ کو کئی ایسا کئی ایسے واقع ہو گئی کہ کئی حضرات نے حضور بڑر نور ، نور علے نور ، نثافع یوم النتور صلی اللہ تعالے علیہ وآ کہ وسلم کا علم غیب و کھیکر اسلام قبرل کیا اور شرف صحابیت کی عظیم نعمت سے سرزاز ہوئے ،

صحابہ وہ صحابہ جن کی ہرجی عید ہوتی تنی فعدا کا قراب ماصل تھا، نبی کی دید ہوتی تنی اور نظریات اگران ام منہاد اسلام کے ملیکیداروں کے عقائد اور نظریات کو دیجا بائے ہو شد، وردز بستر اُٹھائے ہوئے در برزیاک بسر عبر میں ہوئے ایم رہنی اللہ تعالی مرئے میلیغ کرتے ہیں ، تو معاذ املہ سرکار صدیق اکبر رہنی اللہ تعالی عذ کا ان کے بریں مدرت نہ ہوگا ۔ اگر ان کے بریں عذ کا از ریک ورست نہ ہوگا ۔ اگر ان کے بریں برا آر سردر کوئ فوسے صادر فرنا دیتے ۔ مگر کریں کیا عظیم المرب محتربین علیم المرب میں برت نے اپنی مستند کا بین یہ ما قدم درن کرکے ن

کے نووس اخت عقائر کی بہنخ کئ کر دی ہے ۔ اور مسلک عق المسنت و جماعت کی حقانیت کی تائید کر دی ہے ؛

ہاں تر یہ متی تصدیق بڑ سرکار اُبرگر صدیق رمنی ادٹٹر تعالے عندنے کی جس کا تذکرہ ادٹٹر نعالے نے قرآئنِ حکیم میں اس طرح فزمایا ہے۔ وَاکَّذِی جَکَاءَ بِالعِسْدُقِ وَصَسْدُقَ بِهِ ادر وہ بر یہ سِج کیر تشریع: الدے ادروہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔

اس کے بعد اللہ آنالے فرما کا ہے۔

اُوْكَنِيكُ هُمُرًا لَمُنَّقَوُنَ يَدِ وَلَهُ وَاللّهِ بَيْنِ بِتَقَى بِينَ الْمُوَكِّنَ يَهِ وَلَا اللّهُ بَيْنِ اللّهِ عَلَى وَاللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ ل

عقل ہونی تو خداسے نہ لڑائ بلینے

يا تحييه أسي منظور برهانا تبرا

حضر الوجر مسرلی المنام معنوره کرندگای اعلام فت طری علیه مسترا الوجر مسترلی المنام کی حضرت، خید النام بن عمرو بن العاص دهنی المنام تقالے عنها سے مردی کی حضرت، خید النام بن عمرو بن العاص دهنی المنام تقالے عنها سے مردی ہے کہ جس نے اپنے کا تو اسے مردل کرم علیہ النام العدادة والمنام العدادة والمناب سے مناک آب نے فرما یا :

بعبريل أمين مبرك بإس أئے - اور كها.

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهُ تَعَلَظ السَّ وَعَلَى السَّرَعِلِيهِ وستم السَّرَعِالِيَّابِ

ائد کے آئ تشنیفیڈ آبا بجی ابوبکرے مشورہ کا کھم فرانا ہے۔
اس روایت سے معلوم ہُوا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیا عنہ کو مشیر مصطفے رب کرم جل جلالۂ نے مقرر فرمایا ہے ۔ آئ اگر کوئی سدر باکتان کا مشیرین جائے توسب ہوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیجے ہیں۔ توجو الم الا بعیا برصتی اللہ تعالیے علیہ واکہ وسلم کے مشیر ہوں اور عیم مشیر بھینا اللہ تعالی میں یقینا ان کا بہت بڑا مقام ہوگا رسلطان الواعظین ، بحرالتقریر والتحریر خلام النا مقام ہوگا رسلطان الواعظین ، بحرالتقریر والتحریر خلام البوالتور محد بشیر صاحب کو ٹلوی نے نوب بارگاہ صدیقی میں نذرانہ عقید الوالتور محد بشیر صاحب کو ٹلوی نے نوب بارگاہ صدیقی میں نذرانہ عقید بیش کرتے ہوئے کہا ہے۔

بیوں کے بعد بیں سے برتر مولانا صد تی اکبرا رضی اللہ نقالے عنہ اللہ تعالی عنہ سرت مصطفے ہی محضرت البر مصطفے ہی میں بکہ نود خدا بھی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا پاسلا ہے کہ صدیق کی گرائی میں توآن آیات، طیبات کونازل فزمایا ہے۔ سر مدیق کی گرائی میں توآن آیات، طیبات کونازل فزمایا ہے۔ مسلم بی گواہی الم المفترین حضرت اسمامیل حقی علیہ مسلم البرق البیان صفحہ البیان صفحہ میں البرا ملبوعہ بروت میں ، زبرة میں فرت میں ، زبرة المفترین الم جلال الدین سیوطی علیہ المفترین الم حدید المفترین المفترین سیوطی المفترین الم حدید المفترین ا

الرحمة نے تفییر درمنشورصفحہ ۱۰۵ ، ۱۰۱ جلد ۲ مطبوعہ بیروت، تغییر ابوالسعودصفحہ ۱۲۱ن ۳ مطبوعہ مصرا الم مخز الدّین را زی علیہ الرجمۃ نے تفییر کبیرصفحہ الاجلد ۳ مطبوعہ مصرا علّامہ الوسی علیہ الرحمہ نے رُوح العانی ہیں ایک روایت درے کی ہے کہ

ایک دن سرکار صدیق اکررضی اللہ تعالے عنہ یہودیوں کے

ایک مدرسہ میں تشریعی ہے گئے، وہاں یہودیوں کا ایک فخاص نامی جیر عالم موجود تھا بعضرت نے اس کو وعظ فرمانا شروع کر دیا -اور فرما یا الله تعالے سے ڈرو اور دین اسلام کو قبول کر لو۔ لینی مسلمان موجاؤ۔ الله كى تشرحضرت محدمصطفاصلى الله تعالے عليہ وآلہ وسلم خداتعظے ے سے رسول مقبول ہیں -اور عق لیکر تشریف لائے ہیں تورات اور أنجبل بیں بھی تم ہوگ ان کی تعرایت ادرصفات پڑھتے ہو۔ للہذا تم اسِلام کو قبول کردو۔ پیا رہے محد مصطفے صلی انٹد تعلیے علیہ والہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرو ، نمازین اداکرو ، ذکوة دو ، اور استد تعالے کا قرض سبنہ دو ، تاکہ اللہ تعالیے تم کو جنّت عطا فرملئے ، خفرّ صدیق اکرے فرمانے کے بعد فخاص نامی یہو دی عالم نے کہا ،اے ابو کر كي ہمارا فكرا ہم سے قرض مانكتا ہے ؟ اس سے قد يہ فابت ہواكم ہم عنى بي اور الله تعالى فقريب سركار صديق أكبر رمنى الله تعالى عنه کر یہدری عالم کے اس گستاغانہ استدلال پر نبہت غصّہ آیا اور عیرتِ ایانی سے یہودی موادی کے منہ پرتھیٹر رسید کیا ۔ اور ارشاد فرمایا: خُداکی تسم! اگر ہمارا اور تمہارا معاہدہ نہ ہوتا تو بیں اسی وقت تمهارا سرولم كر ديتا يهودى مولوى تصير كهاكم سركار دو عالم صلى التذتعال عليه وأله وسلم كى فدمت مين سركار ابديجر صدّيق رضى الله تعالى عنه كى شكايت لَيْر مَا مَثْرُ ہُوَّا . حصنور پُرنورصلیّ اللّٰہ تعالے علیہ وا کہ وسلمّ نے سركار صديق اكبررمنى الله تعالے عنه كومبلايا اوراس كى شكايت كے متعلق يُوجيا حضرت ابُر بجر صديق رضى الله تعالى عندنے عرص كيا كه اس مولوى نے بارگالوہ بئیت میں گتا خامہ کلمات استعال کئے تھے کہ ہم عنی ہیں اور خکدا ففيرب والدير بربحه غفته آيا ادراس كو تعظير ماما وسركام كأنات عليه أخنل الصلوة والشليمات نے جب يہودى مولوى سے يوجھا تواس نے معاف ألكار

کر دیا ۔ اورکہا کہ ہرگز ایسا نہیں کہا ۔اسی وقت اللہ تعالیے نے سکار صدیق اکبر رضی اللہ تعلیے عنہ کی تائید میں توآن بک کی آیۃ شریفے نازل فرمائی۔

بیشک اللہ نے سُنا جنہوں نے کہا اللہ فقرہے۔اور ہم عنی ' رہی ع ۱۰) لَعَنَّ ذُسَبِعِعُ اللَّهُ قُولُ ا الَّذِينَ قَالُوُا إِنَّ اللَّهِ نَقِيْرُ وَ خَنُ اَغْضِيَامُ نَقِيْرُ وَ خَنُ اَغْضِيَامُ

شان متریق اکبر دنده باد

اسی لئے میرے اعلی طرت عظیم البرکت امام اہل شنت مجدّد دین وملّت مولاناسشاہ احمد دصاخان قا دری بریلوی علیہ الرحمۃ نےسرکارصدّیق اکبر یضی الٹند تعالے عنہ کی شان اقدس ہیں کہا ہے۔

اصدق الصادقين ستيد المتقين ميشم وگوش وزارت به لاكهول سلام

افسل الصدنيين علام محبطبرى عليه الرحمة نے ابنی لاجواب کتاب الرياض النفرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے صفحہ اس مجلد اقل پرسرور عالم صلی انٹر نعالے عليہ واہم وسلم کا سرکار سيرہ طيبہ طاہرہ مخدوم م وارپن والی مجنّت ام المومنين راست عبان رحمت للعالمين عاکثہ صدیقہ رضی المشرقع الے عنهاکا فرمان درج وزمایا ہے کہ معفرت اُبوبکر صدّی المشرقع الے عنه کے متعلق وزمایا ۔ آپ فرمانے ہیں۔

وَ النَّتِ أُمُّ ٱللَّهُ وُمِنِيْنَ. ہیں اور تو خود ام المومنین ہے۔ میرے سُنٹی دوستو!حضرت ابُوبجرصدیق رضی اللہ تعالے عنہ کی ذات بابركات كوصديق كے لقب سے پيارے مصطفاصلى الله تعالے عليہ وآلہ دسلمنے باد فرمایا ہے جو یہ کہے کہ میں دسول پاک صلی انٹر تعالے علیہ و اکبروسلم اوراُن کے اولاد کا محب ہوں ۔اُس کے لئے صروری ہے کہ وہ سرکار ابُومكِر رضى التُّد تعالط عنه كوصتريق كے لقب سے يا دكرے اور لينے ايمان كو تازه كرمے -آئيے ميں آپ كو ايك مدميث شريين مُسنانًا ہُوں جُوكمشكواة شرلفينصفحه ۵۲۲ پر- انشبعة التمعات فادسىصفحه ۸۵۷ جلد ۳ پرشيخ المحدثين عبدالحق محدّث دہلوی عليه الرحمة نے اور مرقات مشربعت بيس مملّا علی قادی اصلی حنفی علیہ الرحمۃ نے صحاح سنہ کی کتاب جامع نرنڈی کے صفحہ ٢١١ جلد٢ پر ماريخ الخلفا رصفحه ٢٥ پرام سيوطى علبه الرحمة في عمدة التحقيق صفحه به پرعلاً مدا برامبيم ما مكى عليه الرحمة لي صحيح بخارى شرلين صفحه ١٨١ جلد٢ مطبُوعه مصر - فتح البارى صفحة ۵ جلد ٤ عمدة القارى صفحه ٢٠٠ صلد ١١ بہجة النفوس - ارشاد السارى ونبض البارى تيسيرالقارى ديوبندلوں كے مولوی اشرف علی تقانوی نے نشر الطبیب کے صفحہ پر غیرمقلد دیوبندی تبلیغی جماعت اورجماعت اسلامی کے متفقہ محید دمولوی اسماعیل دبلوی قتیل نے تذکیرالانوان کےصفحہ ۹۳ پر مطبوعہ دملی۹۳ پھر بہ دریت شرلین درج کی ہے کہ سرورکون ومکان رحمت عالمبیان منضرت محد م<u>صطف</u>ا صلی انٹد تعالے علیہ وآلہ وسلم اُحدیبار پرتشرلین لے گئے آپ کے ہمراء حضرت اُبو کم حضرت عمر اورحضرت عثمان عنى رضى الله تعالے عنهم تعبى نفے بجب آپ نے جبل اُصر پرقدم مُبَارک رکھا تو بہاڑ جلنے لگا ، آپ نے پہاڑ کوادشاد فرمایا۔ اُمشکن فَانِسَا عَلَیْكَ نَبِیّنُ وَ ﴿ عَلَيْ اللَّهِ مِلْ اِنْ یَجْدُ بِرَنِی اورصَدَادَ عظہر جا۔ تجھ پر نبی اور صدّ پن صِّدُيْنُ وَ شَهِيُدَانِ. اور دوشهر تشریع: فرما ہیں ۔ نو پہاڑائسی وقت کھط ہوگیا۔

25

صریت شریعت کے الفاظ کی طرف زرا عذر کیجئے کہ معفرت ابّر کرکو تبایق کے لقب سے یاد فرایا اور یہ لقب صدّبیّ اُس پیارے کی زبان مُباک سے نکلاہے جب زبان نمبارک کے متعلق ارشاد ربّانی ہے۔

مَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ وَهُ كُونٌ بَاتِ ابِنِي نُوامِسْ سِے نِيرُرَدَ هُوَ إِلَّا وَمُحَىٰ يَثُو حَىٰ ۔ وہ تونہیں گردی جِراُنہیں کی جاتی ہے۔

میرے اعلی وملت مرلانا شاہ احمد رصافیاں قادری بربلوی علیہ الرحمد نے اس زبان مشادک کی شان پر لاکھوں سلام پیش کرتے ہوئے رطب اللیان ہیں .

دوستو إس مدين شربين سر واضح بي كه امام الانبيار شبث و بردوسرا حضرت محد مصطفاصی الله تعلط عليه و آله ونلم كن مرون انسانوں پر سی محدمت نہیں بلکہ جا دات ہى ميرے آتا الله عليه العملاة والت الم ميرے آتا الله عليه العملاة والت الم ميم محكوم ہيں۔ آپ نے بجل اُعدکو فرما يا اُسُكُن عليه العملاة والت الم ميم محكوم ہيں۔ آپ نے بجل اُعدکو فرما يا اُسُكُن عليہ العملاة والت الم ميم محكوم ہيں۔ آپ نے بجل اُعدکو فرما يا اُسُكُن عليہ العملاة والت المحمر ہوگيا۔

مرور عامیاں صل اللہ نعالے علیہ والم وسلم کی توٹری شانہے۔ جو صرات شخصور بڑ نور کی انباع اور احکامات کی وفاداری کر کے منزل ولایت پر فائز ہیں ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے ان کا مقام بیان کرتے ہرئے کہا ہے۔

تی محدّ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جیزے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

حدمیت قدسی بھی ہے۔ مَنْ کَانَ مِلْدِ کَانَ اللهِ مِسْدِ مِنْ تَعَالَے کا ہوجائے اللہ لَکُهُ ۔ لَکُهُ ۔

> وه زبان جس کوسب کن کی کنجی کہیں! اُس کی نا فذ حکومت پہ لاکھوں سلام

عالى حضرات إسى مديث شريف پرمزيد غور يهيئ تومعلوم بوگا كرصحابه كرام بلكه خلف راشدين عليهم المضوان مختاركل رستيرالرُسل عليه الصلخة و والسّلام كونبى عنيب دان سمجھتے تھے ۔ وہ اس طرح اُسد پہاڑ پرحصرت اُبوکبر حضرت غرا ورحضرت عثمان رضى التدتعا لطعنهم ذنده موجود تقے رنگرا بيفرا سے بیں کر تجم پر ایک نبی - ایک صدلی اور دو شھید ہیں - دوشھید حضرت عمر فاروق أعظم اورحضرت عثمان عنى رصنى اللله تعالط عنهم تقعه -ان دونون ملكه ' بینوں حضرات نے آپ کی م*شبادک زبان سے یہ* الفاظ مُشنے ۔لیکن بیعمض نہ کیا كه حضرت كل كا علم تو الله تعالے كوب يحس حالت بيس أنتقال ہوگا اس كا بھی علم انٹد تعالے کو ہے ۔ آپ نے کیسے فرما دیا ہے کہ دوشھید ہیں ممالانک سم أو اللجى ذنده يهال موجود بيران كاعرمن نه كرنا واس كى بين دليل بيز. كهان كابه عقيده عقاكه امام الما تبيار تنهنشا وبردوسرا حضرت محد مصطفا صلی الشدنغالے علیہ وآلہ وسلّم لینے امّتی کے حالات بلکہ اس کی موت د حیات سے واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے اُمتی کا انتقال کس حالت بیں ہوگا ۔

مستنیبو! شبارک بورهماما و بی عقیده ر سے جو سرکارصدّیق اکبرسرّر فاروڈ اعظم سرکارعنمان ذوالنورین اور دیگرصحا برکرام علیهم الرصنوان کاعقید، تھا .

اعلیضرت، فانسل بربلوی علیہ الرحمۃ نے اسی لئے فرمایا ہے۔ اہل سُنّت کا بہرا ہار اصحاب رسّول بخم بیں اور نادَ ہے عنرت رسول اللّہ کی اللّہ تبارک و ذعالی نے جی فراک پاک بیں مسلمانوں کو دُعا مانگنے کما

انداز اورطر نقیربتا با بے کہ میری بارگاہ بیں دعاکیا کرو۔ اے انٹدا إخدينا البعيزاط ألشنتقيئمز ہم کو سیدھے راستہ پرھیلا۔ داستہ

صِرَاطَ الَّذِينَ ٱلْعَنْتَ عَلَيْهِمُ ان يؤكول كاجن پرتونے انعام كيا .

یا نخویں یارہ میں النّد تعالے ان لوگوں کی بھی وضاحت فرنا دی ہے کہ میں

نے کن ہوگوں پر انعام فرمایا ہے بہنا بجہ ارشاد ہوتا ہے۔

ومَنُ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ اور سجد الله اورأس كے رسول كاحكم كم تداس أن كاساته ملے كامين يرالله فَأُوْلِلُكُ مَعَ الَّذِينَ ٱلْعَمَ نے فضل کیا ۔لینی انبیا اور صدیق اور اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيُّنَ مشھید اور نیک ہوگ ۔ یہ کیا ہی اچھے والتبريتين والشعكاء

والصَّاعِينَ، وكمَ مَنَ اولَيْكَ ساتقى ہیں۔

رُفِيْقًا ه ربھ ع ١٦

أينه شريفه بي انبيا ي كرده صديقين كاكرود شعداء كاكروه ادر صالحبن كے كروہ بمراللتد تعالى نے انعام فرمانے كا ذكر جبر فرما اسے اب آپ ہوگ صدبق اکبررضی اللّٰہ تعالے عنہ کے عقیدہ کو دیکھیں تو یہ بات کھل کر ساھنے آجا ہے گی کہ اہلینٹیت وجماعت کا عقیدہ مھنرت اُبُرکبرصدّیق رحنی

التدتعالے عنہ کے عقیدہ کے مطابق سے۔

ا کتب تفامبیریس- سے تفسیر درمنتوا غارتوربي حبنت الفردوس كيهنر كےصفحہ ۲۲۲ جلد۲ نفنيسر رَون سي شيخ به كا كنبيك ف البيان كصفحه ٢٢٥ جلد ٢ سير لمبيب اور رباض انتضره كےصفحہ

٩٥ پر روایت درج سے . کہب سرورعالم صلی الٹر تعالے علبہ و آ کہ و سلم مكه مكرم سے بجرت فرماكر غار توريس تشريفين لائے ، غار توركا كبلندى اورا وُنِیا ٹی حجاجے حضرات سے پر چھٹے کو کمتنی مُلند ہے ۔ آج کارَسنم بھی لنیر

بانی پینے کے وہان بی جاسکتا ۔ لیکن قر بان جاؤں بصرت صدیق اکبر رہنی اللہ اتفاظ عند کی قرت اور طاقت کے اپنے کندھوں پر کا مُنات کے والی کو اُٹھایا اُٹھا کے اور ایڑھیوں کے بل چل رہے ہیں ۔ زبین پٹھر بلی ۔ پہاڑی بلندی پی بہر اربی پٹھر بلی ۔ پہاڑی بلندی پی بیے مگرا پ کوکوئی تھکن نہیں ہے ۔ اتنے عظیم بہادر نقے ، اس وقت مجھے علی المرتفظ ، شہر نگرا مشکل کٹامولائے کل کائنات کرم اللہ وجہد الگریم کاسرکار صدّیق اکبر رضی الله تعالی عند کی بہادری اور شجاعت متعلق فرمان یاد آگیا ہے صدّیق اکبر رضی الله و سے خالی نہیں ہے ۔ فائح نیمیر مولاعلی شکل کٹ ذوجی بیان کرنا فائد و سے خالی نہیں ہے ۔ فائح نیمیر مولاعلی شکل کٹ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدّیق رضی الله تعالی عند آنشبہ کے المنا س لوگوں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدّیق رضی الله تعالی عند آنشبہ کے المنا س لوگوں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بیں ۔ (مشکواۃ میزون )

مه بیرے دوستو اور بزرگو اخود سوچیے که سرکار صدّیق اکبر مضی التُد اُعا رَضِی البر مضی البر مضی التُد اُعا رَضِی البر منالہ کہ منہ جی سب بندیاں نود طے کیس۔ آپ کواس چیز کا انجی ط ن علم نفا کہ اُنٹی کمبندی پر پائی کہاں۔ ذراستے میں کہیں بانی دبایا ہے مگرصدی اکبر مضی اللّٰہ تعا لے عنہ کا شد ت بیاس کا عرض کرنا حکمت سے ذالی ند تھا۔ یہ ان کو بھی علم عقا کہ بانی نہیں مگران کا عقیدہ یہ تھا کہ بین مہتی کے ساتھ آبا ہوں وہ سی مختار کا ننات میں مگران کا عقیدہ یہ تھا کہ جیس میتی کے ساتھ آبا ہوں وہ سی مختار کا ننات م

وُہ اگرچا ہے تو بہاں بھی پانی پلاسکتی ہے۔ تب ہی توعرض کیا تفارسیدنا تدین المراضی اللہ تعالیٰ بلاسکتی ہے۔ تب ہی توعرض کے ایک ایو بحر المبردضی اللہ تعالیٰ عند کے عرض کرنے پراپ نے بہ نہیں فرمایا کہ ایو بحر بہاں میں بانی کیسے بلاسکتا ہوں میں توکسی نفع نفضان کا مالک نہیں ہوں میں توکسی نفع نفضان کا مالک نہیں ہوں میں توکھیے نہیں کرسکتا مجھے توکوئی اختیار نہیں۔ جیسے کئی نام نہادمسلمان اور مبلغ کہتے جرتے ہیں۔ رز رز آپ نے فوراً ارشاد فرمایا۔

إِذْ هَبُ إِلَىٰ صَكْدِراً لَغَ أَدِرِ عَارِكَ درميان مِين جادُ اور فَا شَنْدِبُ - فِانْ إِنْ إِنْ الو-

نوستريَّق اكبررصى الله تعالظ عنه فرا تے ہيں.

فَا نَطَلَقْتُ فَسَنَّرَبِثُ مَنَ عَلَيْ بِينَ مِينَ كَيا - بِا فَي بِ يَجْهُدُ اَ خُلَى هِنَ الْعَسَلِ وَا بُرَيَنَ مِنَ الْعَسَلِ وَا بُرَيَنَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَوَدَهِ سِيمُ الْ مِنَ اللَّبَنِ وَ اَذُكَىٰ وَانْحَدَهُ الْمِادِهِ اللَّهِ الرشك وعنبر هِنَ اللَّهِ وَ اَذُكَىٰ وَانْحَدَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرشك وعنبر هِنَ الْمِدُكُ .

> نعرهٔ یمبیر انتداکبر نعرهٔ رسالت یا دسول انتد

مسلك فتى المسنيت جماعت زنده باد

میرے اعلام بین عشق میرے اعلام بین عشق رسول کی شمع فروزاں کرنے والی شخصیت مولانا شاہ احمدرصافاں تادری بریلیدی علیہ الرحمة نے اسی لئے کہا ہے۔

۔ انگیس کے ما کئے را ٹیس کے مند مانگی پائیس گے حضرت میں نہ لاہے نہ صاحبت اگر کی ہے! حضرت اُبو بجرصدیق رضی اللہ تعالے عنہ فرماتے ہیں کہ حب بیں پانی

پی کر وابس آیا تو حضور پُرنور صلی الله تعالے علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا . منت وَ ثبتَ . تم نے بان بی بیا ہے ۔ تو میں نے عرصٰ کیا۔ نعسَدٌ '۔ بیا مسودُ لُ الله

فداك أبى واُمِى ﴿ تَوَاكِ نِے ارشاد فرمایا ۔ اسے ابُوبکر صدّیق! بیں تم کو بشارت مذسنا دوں؟ تومیں نے عرض کیا بخضورکیوں نہ ۔ضرور سنائیے ۔

الترتعالي نانهارجتت كم صدرفرت إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَمَرَ ٱلْهَلَكُ ئے فرایا کرجنت الفردوسس سے ایک ٱلهُو ۚ كُلُّ بِكَانُهُمَادِ الْجَنَّةِ نهركهو وكرغا ركے كنارے تك بہنجا اَنِ اخْدُقُ نَهُرًا مِنَ دورتاكهميرمصتيت اكبريضى اللهعنة ٱلْحَنَّةِ ٱلْفُرْدَوْسِ إِلَى پیاس بچھائیں۔ صَدُدِ الْغَارِقَتِثُ رَبِي الْجُ لَكُمْ

إس يرحضرت مستربق اكبريضى الشدتعا لي عند نے عرض كيا -اللرك بال ميرا اتنا مرتب كي -وَلِيَ عِنْدَا لِلَّهِ هَاذَةِ الْهِنُولَةِ توسرور كامنات صلى المتد تعالے عليه وآلم وسلم نے فرمايا .

ماں۔ اور اس سے بھی ا فضل ہو۔

محجهاس ذات كي تسم جن في تحجه ني برحق مبعوث فرايائه وتيرك ساته بغفن ر کھنے والاجتنت میں داخل ہرگز د ہوگا۔ اگرچہ اس محمل سرانبیا کے برابری<sup>ں</sup>۔

لَعُمْ وَأَفْضَلُ . وَ ٱلَّذِي لِعَثْنَىٰ مِأْلِحُقَّ نَبُكًّا لا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مُنْغَشُك وَلَوْ كَانَ لَهُ عَهَلُ سُنْجِيْنَ

ووستو اورنبردگو! سركارصة يت أبرينى الثدتعاسظ عنه كا بارگاه ٍ خكرا وندى او بارگاه مصطفوى مين آب نے مفام ديكھاكه كتنا ارفع واعظ مقام سے اعلخضرت عنظيم ابركت املم ابلستت محبرّد دين وملّت مولانا شاه احمد رضاخال تفادری بربلری علیہ الرجمة نے نوٹی فرمایا ہے۔

> سايه تمصطفيا مسايتراصطفاء عزّ و ناز خلافت بم لاکھوں سلام،

## لعِنی اُس افضل الخلق بعد الرسل نانی اثنین ہجرت بہ لاکسوں سلام

پاکستان ہیں چندگروہ الیہ ہیں۔ جو سو ہے سیمھے پروگام کے مطابق تبلیغ
کے نام پر نکلتے ہیں۔ اگران سے یہ پوچھا جائے کہ آب کس سالک سے تعلق
د کھتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے ۔ تو وہ کہتے ہیں۔ کہ ہم مسلمان ہیں ۔ بس جی عمل کو عمل کام آئیں گے عقیدہ وغیرہ مسلک وغیرہ کو چھوڑ و۔ بہ فقت ہے ۔ اسی چیز نے تو تفذقہ بازی بریدا کی ہے ۔ یہی چیز ہے جس نے مسلما فوں کو خواب کیا ہے۔ عمل کرنا چاہیئے عمل سے نجات ہے ۔ اس قسم کی بولیاں بول کر بطا ہر بھت میں ہے ۔ اس قسم کی بولیاں بول کر بطا ہر بھت میں ہے ۔ اس قسم کی بولیاں اول کر بطا ہر بھت میں ہے ۔ اس قسم کی بولیاں اول کر بطا ہر بھت میں ہے ۔ اس قسم کی بولیاں اور اس کے حبیب لبیب ہوتے ، یہی سوچنا چاہیئے ۔ افتاد تعالیٰ اور اس کے حبیب لبیب سال انڈ دیا لئے علیہ واللہ وسلم کے نزدیک بنیا دی چیز عقیدہ ہے ۔ جبیبا کہ اس روابیت سے اظہر من الشمس ہے ۔ امام الانبیا دستیرالرسل علیہ انصن العملولة اس روابیت سے اظہر من الشمس ہے ۔ امام الانبیا دستیرالرسل علیہ انصن العملولة اس روابیت سے اظہر من الشمس ہے ۔ امام الانبیا دستیرالرسل علیہ انصن العملیہ انسان المبیا دستیرالرسل علیہ انصن العملیہ انسان المسلم المنہ المسلم المنہ المسلم المنہ المبیا کی سے المبیا کی سالم کی المبیا کی سالم کی سوچنا کی سے اس کی سوچنا کی سالم کی سوچنا کی سالم کی سوچنا کی سے اس کی سوچنا کی س

تبرے ساتھ بغض رکھنے والاجتنت ہیں ہرگر واخل نہ ہوگا اگرجہ اس کے عمل سترانبیاً کے برابر ہوں ۔ والسّلام نے فرایا۔ لایدُ کُلُ الجُنَّهُ مُبْخِطْسُكَ وَلوَ كَانَ لهُ عَمَلُ سَبُعِينَ نَدسًا۔

واضح میمو کا بس کے بہت عقیدہ ٹھیک ہوگا بس کے دل میں سرکار خلیف مصطفا حضرت ایو کہرصدیق رضی اللہ تعالے عنه کا دل میں سرکار خلیفہ مصطفا حضرت ایو کہرصدیق رضی اللہ تعالے عنه کا بخص ہو دہ سترنیسیوں کے برابرعمل مرکھنے والا جنّت میں داخل نہیں ہوسکا توجو بغض مصطفا رکھتے ہوں۔ وہ جنت میں کیسے جائیں گے ؟

یہ کہنا کہ بنی مجھ نہیں دے سکتا ۔ بنی کے چاہنے سے کمچھ نہیں ہوتا بنی ہمارا بڑا جا فی ہے ۔ اُس کی عزت دڑے جھائی کے برابر کرنی چاہئے ۔ بنی کی حیثیت چھی دسال جیسی ہے ۔ اگر نبی مشکل کشا حاجت دوا ہوتا تو لینے نواسے صین کو بچا لیتا ۔ نبی کو تو اپنا نہیں بہتہ کہ اُس کے ساتھ کیا ہونا ہے ۔ بیرسب باتیں نجف رسول ۔ کینہ مصطفے کی وجہ سے ہی نکلتی ہیں ۔ اعلی خربت مجد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خال بریلوی قدس سرّہ العزم بر تحوب فرما یا ہے ۔ مسلم شاہ احمد رضا خال بریلوی قدس سرّہ العزم بر تحصُر سے اور جنت سے کیا نسبت اسے شکرد و دہو

د وستنو! خُدا وندکرم نے بھی قرائن پاک ہیں جہان مل کا تکم فرما یاہے۔ وہاں پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے بینانچہ اللہ تعالیے واللہ تعالی فرمان ہے۔

يَا اَبَّهَ السَّذِيْنَ الْمَنُوْلِ الْحَانِ والورنيك وعَصِلُوالصَّلِعِلْسِةِ ، عَلَى كرو

ر پہلے ایمان اور عقیدہ کا وکر کرنے میں اعمال صالحہ کا وکر فرمایا ہے۔
او بیں صدیق اکبر دہنی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور اُن کامقام اُمّت محمّد ہے
کے جلیل المرتب مفسر جوسب کے نزدیک متفقہ مفسر ہیں ۔ امام فخر الدین
مازی علیہ الرحمۃ کی لاجواب تفسیر کہیرسے بیش کرتا ہوں ۔ سینیے اور سکک
حق اہلے تب و جماعت کی مقانیت کی داد د کھئے۔

انگوهی برکلمه طبیت اور انگوهی برکلمه طبیت اور ابیر کے صفحہ ۱۹،۹۱ جلداقل مطبوعہ مصریب ابو بکر صعرفی لکھا جانا درج فرمایا ہے کہ ایک دفعہ دسول باک مناب لولکر صعرفی لکھا جانا لولکر علیہ افضل الصلاۃ والسّلام فے حفر ا

ا بُوكِرِ صَدِّيِقَ رَضَى اللّٰهُ تَعَالِطُ عَنْ كُو اپنى انگوتھى مُبادِک دى اور فرمايا ۔ اکتب فنيد لَا إللْه إِلاَّ اللّٰه اس پرلاالله إِلاَّ اللهُ لکسوا لا دُّ۔

سرکار اَبُوکمِرسدَّ لِنَّ ضِی النَّہ نَعَا لِطْعِهٰ نِقَاشُ سے پاس تَشْرِلعِتْ لِے گئے ادرائس کو فرمایا ۔ یا اَبَا مَکُرِ سَا اللهٰ فِهَا المؤواَثُد الله ابو کری زائد تونے کیا لکھایا ہے عرض کیا یارشول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم

مَادَضَيْتُ اَنُ أَفْرُقَى إِسْمَكُ مِينَهِي عِامِتَا عَلَادَاَبِ كَانَامِ اللهُ عَنْ اَسْسِرِ اللهِ وَ اَمَّنَا أَلْبَاقِي مَعَالِمُ اللهِ اورباق فَمَا قُلْتُهُ وَخَعِلَ اَبُوكُور مِي مِي نِهِ لِكُفِي كُونِين كِها .

كرجريل أبين المتدنعا كے كا بيغيام ليكر حاضر بوئے اور عرض كيا۔

ما رسول التُد

زنده باد

يا رسول الله الله الله تعالظ فرماً ما ہے ۔

> نعرة تبيير نعرة رسالت شان<sub>و</sub>صدّيق اكبر

ابو کمبرکا نام ہم نے لکھا ہے اس کے کہ مستریق اس بات پر راضی نہوئے آپ کا نام میرے نام سے تجدا کمریں تو اللہ تعالیے اس بات پر بھی ماضی نہیں کہ مستریق کا نام آپ کے نام سے جدا ہو اللہ اکبر عالى حضرات إصديق اكبريضي الله تعلط عنه كاعقيده اوراب كا مقام آب نے دیکھا۔ آج کل کاکوئ خشک ملآ ہوتا ۔ جو تو سیدی آٹ لیکرعظمت مصطف برركيك مطرن والابوتاتوشرك شرك نبي تويمزوريكاراطمتا کرنبی کوف اسے مل دیا ہے ۔حالمانکرنبی کوفکراسے نہیں ملایاربلکہ پوکٹ مصطفا کا اظہار کیا ہے اور ہی ایان ہے اور اسی کا نام دین ہے۔

منزل ملی مُراد ملی مدعب ملا! ىل جائيس گرخفنور توسىجھو خُدُا ملا!

اس روایت سے پیھی واضح بُرُواکہ رسول پاک صلی انتُد تعالے علیہ و آك وسلم سے محبّت ا درعقيدت ركھنے والے حضرات كى بارگاہ فكرا وندى بیں کتنی قدرومنزلت ہے محد التركرم كا بیغام بجريل امين ليكر فوراً عائز ہُوئے اورعرمن کیا۔

اً يومكر كا نام بم نے لكھا ہے اس لئے ك صدّیق اس بات پر داعنی نه بوٹے کہ اکپ كانام ميرك نام سے عُداكريں . توالله تعالے اس بات پر دامنی نہیں کہ صدّیق کا

أما اسم أبي بكرفكسته إَنَا لِاَنَّكُ مِسَا يَضِي ۗ أَنْ لَيْفُرْقُ الْعَمَّكَ عَنْ السَّمَ له فها دُخِي الله أك مِنْ يَا روي مَنْ السَّمِلُ الْسِيلُ الْسِيلُ الْسِيلُ الْسِيلُ الْسِيلُ الْسِيلُ الْسِيلُ الْسِيلُ الْسِيلُ ا

جب الشد كريم كى بارًاه بين مجهوب باركاه مصطفط كابير مقام بع توخود نبى أكرم رسراعظم نوم محبتم شفيع معظم خليفترالتندا لأعظم صتى التذتعا لطعليه وآئہ وسلم کا مقام کتنا گلند ہوگا۔

علاماً فبال شاعرمشرق حكيم أكامت عليه الرجمة نے إسى كى ترجبانى كرتے ہوئے فرمایا ہے۔

کی محدسے وفا ترکنے تو ہم تیرے ہیں! یہ جہاں پیز ہے کیا اوج وفٹ کم ترے ہی

مولوی اسماعیل وہلوی قلیل کا عقبیرہ تو یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تو ا علیہ واکہ وسسلم کی عظمت اور رفعت کو ان کے مقام سے کم بیان کرناچائے جبیباکہ تقویبتہ الایبان صفحہ ۳ مطبوعہ دہلی بیں انہوں نے لکھا ہے۔ كسى بزرگ كى تتحرليف ميں زبان سنبھال كربولو اور جولشرى سى تعرفينے بهویسوبی کرورسو اُن میس بھی اختصام ہی کرو۔

یہ نام نہاد اسلام کے تقیکیداروں کے نام نہاد مجدّد اور نام نہاد شھید اورنام نهاد بزرگ كاعقيدة) ور ابلسنت وجاعت كهامام اوربزرگ سركار صدّيق اكبررضى الله تعالے عنه كاعقبيره آب في أنا - اسى ير ايك اور حديث تربيب سينيط ادراينے دلوں كونورا يمان سے منتور فرمايتے۔

أتمتت محديه كاجليل المرتبت محدثث فيجع بخارى شرليت كاشارح ام ابن تجرعسقلانى ملىيہ الرحمۃ نے اپنى كتاب المنبھات صفحہ ۲۱ " ميں مديث متربعيث درزح فرما تی ہے۔ کہ سرکارستیرنا ابُربجر صندیق رصی اللہ تعالے عدرنے یا رکا ہ مُصَطَفًا میں اپنی سب سے زیادہ پسندیرہ چیز کا اظہار ان الفاظ میں کہا ۔ اکتَّظُرُ إلىٰ وَجُبِهِ دَسُوُلِ اللَّهِ رسول كمِم عليه افضل الصلَّحة والتسليم كـ رُخ اذر کو مروقت دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

ميرك اعلخضرت يحظيم ابركت مجدّد دين وملت مولانا امام شاه احمدرهنا خاں قا دری علیہ الرحمۃ نے اپنے عقیدت کا اظہار کیسے اندازسے فرمایا ہے۔ كرول تيرسے نام يہ جال فداند لبس ايك جال دوجهال فدا تنہیں دوجہاں سے بھی جی بھراکردں کیا کرور درجہانہیں

إستيدنا صتريق اكبردمنى الثذتعا لطعندكى الوكبرمتديق بهارس سروار على نفيلت سركار سيدنا فاردق اعلم اورسم سب سيم بين الله الله الله الله الله الفاظ بين فرما منربر . بر ، کومحت طبری علیه الرحمة

نے دیاص النفرہ صفحہ ۱۲۰ ۔ علّا مرحلبی علیہ الرحمۃ نے سیرت حلبیہ کےصفحہ جلد ترندی شرلین صفحہ ۲۰۱ ۔ مشکوٰ ۃ صفحہ ۵۵۵ ۔متدرک صفحہ ۲۹

جلد س پر درزح وزمایا ہے کہ

ابوبجر ہمارے سردار اور ہم سے برتر کہیں۔ اور رسکول اطار صلی الشرطیبہ وسلم کے زددیک ہم سے زیادہ مجبوب کہیں۔ ٱبُوبَكُوسَتِبَدُنَا وَخَيُرُنَا وَ ٱجَبُّنَا إِلَىٰ دُِسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، عَلَيْهِ وَسُلَمَ ،

آخ کل کاکوئی عظمت رسول ماپنے والا مولوی ہوتا تو کچھے اور ہی کہتا بلکہ فتولے لگا دبنا کہ صدّباق انجرنے فکدا کی عظمت کا انکار کر دیا ہے۔ یہ پر اپلینڈہ شوع کر دیتا ۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ نبی کا نام پومتے ہیں ۔ فکدا کا نام نہیں چو متے ۔ اِن کے داں فکدا تعالے کا کوئی مقام نہیں۔

آخرایسا پروپسگندہ ہے حضرات کیوں نہ کریں۔ ٹیڈا تو دل میں کبنین دشول اُدرکینہ مصطفے تب ہی تواہی باتیں کرتے ہیں۔ شاعرمشرق علاّمہ اقبال حکیم الُاتت تھے ۔ اُنہوں نے قوم کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہی مومن کا عفیدہ اس شعر میں بیان کیا ہے۔

نگاه عِشق ومستى ميں وُسې اوّل وُسې آخر وُسې فرقال وُسې قرآں وُسې ليسين وُسې طلا

نبى باكصلى الندعليه وسلم كى وعا الهردرعالم نورمجم شفيع معظم سراعظم المراعظم المراعظ

اے اللہ ابو کرکو قیامت کے دِن میرے ساتھ میرے ورجہ میں رکھنا۔ تو الٹر بَرِيبَ اَللَّهُ أَراجُعَلُ اَبَالَكُو مَعِي فِي ْ دَرِمِجَتِي ْ يَوْ مُرَالِقَدِيَا مَدَةٍ فِي ْ دَرِمِجَتِي ْ يَوْ مُرَالِقَدِيَا مَدَةٍ

فَا وَى اللّٰهُ اللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهُ عَلَا اسْتَعَابَ لكَ.

تعالیٰ نے آپ پروحی بیمی کر بیشک۔ الٹرنے آپ کی دُعا قبول فرما لی کہے۔

کاعقبدہ رسول باک صفحہ جلد ترمذی شریف صفحہ ۲۰۸ -روح المعانی صفحہ ۲۰۸ مسول باک صفحہ ۲۰۸ جلد مسلم مسلم کا تاریخ الحلفاً کا تاریخ کا تاریخ الحلفاً کا تاریخ کا تاریخ

نواب صدّ لِنَّ حسن بھوپالوی نے اپنی کتاب تکو دیر المہو مندین بتقیم مَنَا قَبِ الخلفاء المواشدُ بِن صفحہ ۲۰–۲۱ پربھی یہ حدیث شرلین نقل فرما نگہے کہ

حضرت عمر فاروق رمنی الله تعالے عند سے مردی سے کہ رسول باک صلی الله تعالے علیه وآله وسلم نے ہم كوصد قد كرنے كاسكم فرمايا بحضرت عمر فنى الله تعالے عنہ فرماتے ہیں۔ ال واؤل مبرلے یا مال تھا میں نے کہا کہ آج ا بو بكر سے سبقت لے جاؤں گا میں آ دھا مال لیکر رسول باک صلی اللہ تغالے علیہ والم وسلم کی خدمت میں حاصر ہُوُا ۔ توا یہ نے ارشاد فرمایا ۔ مَا اُنْقِیْتَ لِاَهْلِكَ الے عہد! اپنے گھر والوں کے لئے باقی کیا چھوٹر آئے ہو ۔ تو میں نے عرض کیا۔ مِنْتُلَهُ آفًا اس كمثل يعنى آدرها مال لے آيا ہوں - آدرها گھر والوں كے ليے حجصواراتيا بهوى راتنے ميں سركا رصة يق اكبردمنى الله تعاليے عنہ جو كچھ باس تفاسب ليكرحاصر بُوئے بعضرت نے فرایا ۔ مَا ٱلْفَیْنَتَ لِا هُلِكَ اے اَبُوبَكِرِ اپنے گھروالوں کے لئے کہا باقی چھوٹہ آئے ہو یعرض کیا ۔اکُفِقَیْتُ لَکھُڑ الله و رسُولُهُ بين گھروالوں كے لئے باقی النّٰد اوراُس كا رسول جھوٹر آیا ہول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالے عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا۔ لااسبقه إلخاشى أجُدًا- ميس حضرت صديق اكبردضى التُدتعا لے عذبير کہی تھی سیقت نہیں لے سکتا۔

نغرُه تمبير الثّداكبر نعرُهُ رسالت يا يسول الثّد

سرکا رصدی اکبر دعنی الله تعالے عذ نے اس عقیدہ کا اظہار حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالے علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا ۔ آپ نے نہ انکا دفرایا اور نہ ہی حضرت صدّیق اکبر دعنی اللہ تعالے عنہ کو اس عقیدہ سے منع فرمایا۔ پاس حضرت عمر فاروق دمنی اللہ تعالے عنہ بھی ہیں جن کے سایہ سے شیطان بھی جاگتا ہے۔

نشدنیوا میارک ہوکہ آپ کا عقیرہ گہی عقیدہ ہے جوحفرت ابو بجر صدیق رہنی اللہ تعلاعنہ کا عقیدہ ہے ۔ حاضرد ناظر کوشرک وکفر کہنے والو کچھرٹ مرادر میا رسے کام لو۔ تہا رہے فتو لے کھری ڈیٹاکوں کون سی بزرگ ہستیاں آتی ہیں ۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالے عنہ سے اسی عقیدہ کی ترجانی سیم الگمت رشاع مشرق علّام اقبال قا دری سیالکولٹ نے اس شعر میں کی ۔ پھرولنے کوچراع تو کبشیل کو بھیٹو ل/بس سیرولنے کوچراع تو کبشیل کو بھیٹو ل/بس

صدّبّ كے لئے ہے فدا كارسول بسوا

سادہ نوح مُسلمانوں کے دنوں سے عظمتِ مصطفے پر ڈاکہ نہ مارو۔ بلکہ صدّ ہِیّ اکبر دمنی اللّٰہ تعالے عنهٔ کے عقیدہ کو اپناتے ہُوئے صبحے معنے بیں مسلکہ حِیّ المِہنّت وجماعت کے پیروکاربن جاؤے

صدری اکبری کوشش سے جو احضرت اُبُر بر صدّ بنی الله تعالیٰ عنه است می الله تعالیٰ عنه عنه الله تعالیٰ عنه مسلمان مصلیان مولے من کوشش سے کئی حضرات مسلمان ہوئے جن

یں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم الرصنوان میں سے چھ صحابہ کرام علیہم الرصنوان نے بھی کلمہ پڑھ کر نبی اکرم ررسول معظم رسترا عظم صلی اللہ تقالے علیہ و آکہ وسلم کی نیاز مندی حاصل کی ران صحابہ کرام علیہم الرصنوان کے اسماء شرلف سُنیج اور اسلام میں عظمت صدّیق کا مقام د بیکھے . علی معلی بن برلان الدین حلبی علیہ الرحمة فے اپنی شہرہ آفاق کتاب سیرت حلبیہ کے صفحہ ۴ مہم جلداق ل پر اور علام جب طبری علیہ الرحمة نے اپنی تصنیف لطیف الریاض النضرہ کے صفحہ ۲۵ پر ان صحابہ طبری علیہ الرحمة نے اپنی تصنیف لطیف الریاض النظرہ کے صفحہ ۲۵ پر ان صحابہ کرام علیہم الرصنوان کے یہ نام درج فرمائے ہیں .

حصرت عثمان بن عفان مصرت طلح بن عبیدانی بحضرت د بیر محضرت سعد یعشرت ابوعبیده بن الجواح مصرت عبدالرحمل بن عوف حضرت او کم حصرت ارقم دضی انتد تعالم عنهم -

حصرت عثمان عنی محضرت طلحه محضرت زبیر محضرت عبدالرحمل بن عوف حصرت ابوعبیده بن الجراح میرعشره مبشره میں سے بیں۔

و وستان عزیمر! خود سوچیے کہ سرکا رصدّیق اکبر دمنی الٹّدعنہ کی اسلام کے سلسلہ کتنی عظیم خدمات ہیں ۔جن کوکوڈٹ مسلمان فراموش نہیں کرسکتا ۔

19 صربت کامسکلم حدیث کامسئلہ ہے کہ جوکسی کونیکی کی طرف لگائے صربت کامسکلم توجتنا تواب نیک کام کرنے والے کو ملتاہے ۔ اتناہی ۔ تواپ نیکی کی طریف لنگانے والے کے نامداعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ أب حصرت سبيدنا عثمان عنى دحتى التند تعالط عنه حضرت ابو عبيده بن الجراح معنرت طلحه بن عبيدا لله معنرت زبير معنرت عدالرحل بن عوف يحضرت سعدبن ابى وقاص يحضرت ابوسلمه رحصرت ادقم رحنى التله

تعالے عنہم جیسے مبیل المرتبت صحابہ کرام علیہم الرصنوان نے ساری ڈندگی میں

جتنی نیکیاں کیں ۔ وہ ان سب نیکیوں کی تعداد کے برابر تواب حضرت سرکار

صدّيق اكبريضى الله تعالى عند كے نامداعمال ميں الله تعالى فررح فرايا

سے . تر بھریہ ہم کیوں نہ جھوم جھوم کر کہیں ۔

ببیوں کے بعد ہیں سب سے برتر سے مولانا صدیق اکبر يضى التُّد تعا لِطْ عنهُ دحنى النثر تعالي عن

كَا لَفَعْتَى مَالُ أَحَدُ قَطَما مَ مَحِيكُسى كَ مَالُ فِي اتّنا نَفِع نَهِين ديا ـ لَفَعِنِي مَالُ ابِي بِكُورِ جتنا ابُوبکرکے مال نے نفع دیا ہے۔

ليكن سركار صدّيق اكبررُضى اللّذتعالے عنہ كى نياذ مندى ديجھے كہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا توصد بق ابر دوبڑے رنوشی کا بھی رونا ہوتا ۔ میرا عقیدہ تو نہی کہتاہے کہ وہ خوشی کا رونا مقا۔ روکر عرص کرتے ہیں۔

يًا رسُول الله إِ عَمَلُ انَّا وَمَا لِي اللَّهُ لَكَ رَمِي اورميرا مال آپ كيلتے ہے۔

اس حدیث شرلین کومخدّ مین عظام نے اپنی اپنی کتب احا دبیّ ، میں درج فرمایا ہے ۔ مشلاً مشکارة شرلین ۔ اشعبتہ اللمعات ۔ مرفان، مترلیب تریزی شرلین منصائص کرلے متدرک منتح البادی عمدة القاری مدن حلبيه رعمدة التحقيق في بشائر آل الصدّبيّ *- دياض النفزه - صواعق محرق* تاريخ الخلفار صفحه ۳۰ وعيرهم كتب مي درج ومايا سے. بروان كوجراع تؤبيل كويمول بس متریق کے لیے سے خدا کا رسول بس

دُنیائے اسلام کے عظیم محبّرہ مولانا شاہ احمد دصنا خاں قا دری بربلی علیہ الرحمة السي ليع فرمايات.

> کروں تیرے نام بہ مبال فدا ندلس ایک جاں دو جہال فدا نہیں دو چہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا کر در وں جہاں نہیں

صلرين اكبروشى الله عند كالصرت ابُوبجر صديق رضى الله تعالے عند نے حبب اسلام قبول فرايا تقاءاس وقت آييے ايتاراوروت كرفي أيات إس عاليس بزار ردبير تفا وه سب كاسب أبيث في ليتياتا ومولى صلى الشرتعا لاعليه

وآكم وسلم كى رضاكے ليے خوج كيا اور صدّيق أكبر رضى الله تعليے عن كے ايثار و قرمیانی کی تعربین اور مدح نود خدا و ند کرم نے دبی کتاب قرآن مجید کے تيسوال يارے كى سورة الليل ميں اس طرح فزائى ہے.

بنائے بنٹیک تہادی کوشش مختلف ہے۔ تو وہ جس نے دیا اور پرمیز گاری کی اور سب سے اچھی کوسے مانا توبہت حلدہم اُسے أسانى مهياكردين كم اوروه حسى في مجل كيا اور یے پرواہ بنا اورسب سے اچھی کو جھٹلایا۔ توبہت جلدہم اسے دشواری ہیا کردیں تے۔

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ لِا وَالنَّهَادِ اور مات ى قم جب چائے اور دن إذَ الْجُكُتُ اللهُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ كُدُ كَا كَا حِب جِكَ اوراس كاجس في زوماده وَ ٱلدُّنَيُّ لَا إِنَّ سَعْيَكُمْ لِلسَّتَّى الْهُ خَامَّا حَنُ اعْطَىٰ وَاتْسَقَىٰ الْ فَسَنُيسَتِولُهُ يُلْيُسُولِي مُوامَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَخْنَىٰ لَا وَ كَذَّبَ بِمَا لُحُسُنَى الْفُسَنِيْسِرُكُا لِلْعُسُرِئُ الْ

احباب المستنت! شانِ صدّيق ابر رضى الله تعاطِّ عنهُ كے ساتھ ساتھ مستندكتب كمح حواله جانت معمآب عقائد صديق اكبر دمنى الله تعالظ عذيمي مشن رہے ہیں کیونکہ آج اس کا شد صرورت ہے ۔ کیو مکد کٹی لوگ ایوم صدیق اکبر مناتے ہیں۔ مگران کے عقائد صدیق اکبر رصنی اللّٰہ تعالے عنہ سے عقائد کے باسکل خلاف بيل مرف عوام كودهوكه دين كم لفؤاورا بالمنتت وجماعت كاليبل مكاني کے لئے وہ ایساکرتے ہیں۔اگروہ عقیدت سے یوم صدّیق اکبر مناتے ہیں تو پھر عقائدصتریت اکبر کوقیول کرتے ہوگئے سرور کا ثناست صلی اللہ تعالے علیہ وآ لہولم كونبى غيب دان تسليم كرليق معاضروناظ كااقرادكري ينيزاس كايرياد كريركم مسلمان كوسب سدزياده مصطف يباراس اورايسا عفيده ركص واليكى بى توحيد صحے ہے منیزاس عقیدہ کا بھی پرجاد کریں کہ نبی کا مقام تو بہت اعظے ہے - ولی عليدا ارجمة في ابني لاجواب كتاب عمدة التحقيق في بشائراك الصديق عصفيه اس مطبومه مصريروا قعہ درج وزمايا ہے - تسينے اورصدّين اكبرىعظمت ورفعت كامقام ديكيثے .

صدر المركا بين المركا بين المركا بين الله تعالى الله تعالى الله تعالى عنه فرمات المركا بين المركا بين المركا بين المركا بين المركا الله تعالى الله تعالى

اس کے مُنہ پردے مادا اور اُس کا مُنہ نوٹ گیا۔ میراباب دوڑا 'ہُوَا میرے قریب آیا اور کہا ما ھلے ذا یا مُبئی میرے بیٹے یہ کیا ہیں نے جواباً کہا جو کچے آپ نے دیکھا ہے۔ میراباب میری امی کے پاس لے گیا۔ اور میری امی کو سارا واقعہ کشایا۔ اور کہا۔ آپ کی والدہ نے واقع کر سنکر کہا۔ اِسس بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کیونکہ جب یہ پیدا ہُوا تھا۔

تو مجھے غیب سے یہ آواز آئی تھی کے اسے اسٹر کی بندی تجھے بشارت ہو۔ یہ بجبہ عتیق سے بنارت ہو۔ یہ بجب عتیق سے داس کا نام آسمانوں میں متیق مستدمین اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و تم محست دور رفیق کے ۔
کا صاحب اور رفیق کیے ۔

فَسَمِعْتُ هَالِمَا يَقُولُ يَا اَمَةَ الله عَلَى التَّعِقِيثِ الْبُسْرِى بِالْوَلَدِ الْعَقِيثِ اِسْرُ فَيَ بِالْوَلَدِ الْعَقِيثِ اِسْرُ فَيَ السَّمَاءِ الْعِدِيثِ اِسْرُ فَيَ مَا حِبُ وَكُولُولُ فَيْنَ الْمُعَمَّدُ

حرة كبير التداكبر

نعرُه رسالت يادسول الله

شان صِديق اكبر يعنى الشرتعالے عنہ

حضرت ابهم مريه رضى الله تعالے عنه فرماتے بين كه جب مستريق اكبر رضى الله تعالے

عنه نے یہ واقعہ منایا۔

جبریل علیہ بارگاہ رسالت ہیں گانر ہو کرعرض کیا۔ اُبو مکر صدّیق نے سیح فرمایا ہے۔ اور مین مرتب تصدیق کا۔ نَذَكَ جِهُرِيُلُ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَدَقَ اَبُوبِكُ رِقَّصَدَقَ اَبُوبِكُ رِقَّصَدَقَهُ مُ مُلَدَّتُ مَثَرات .

ووستو! آپ کو بیلے بتا چکا ہوں کہ حضرت ابر بھرصتہ یق رضی انٹد تعالے عنہ کی تصدیق نصرت محدمصطفا کی تصدیق خدا وندکرہم نے فرمائی رہیم رسرور عالم ۔ نورمجتم ۔ سرّاعظم حضرت محدمصطفا صلی انٹد تعالے علیہ وہ ہم وسلم نے بھی فرمائی اوراس واقعہ سے سرکار جریل علیہ استدام

کا بھی تصدیق فرمانا واستے ہے

شب ولادت علی محت طری علیه الرحمة نے دیاض الفزہ کے صفحہ سب ولادت اللہ ۱۸ پر حضرت عبداللّٰہ بن عمر دحنی اللّٰہ تعالے عملی سے اعلان خدا وندی ایر دوایت درج فرمائی ہے جس مات سرکا رابو بر صدبی رضی الله تعالے عنه کی ولادت باسعادت مولی الله

كرم نے ایک اعلان فرمایا ۔ وہ روایت مُنفعُ اورعظمت متریق كا اندازہ فرمایئے بلکہ

ممان صدیق کی بلد بختی دیکھے ، روایت یہ ہے .

لُمَّا كَاكُ اللَّيْكُةَ وَكُدَ فِيهُ لِمَا حَصِرات حصرت المركج كى ولادت مُوتى . تو وَعِزَّتِي وَحَلِا فِي لا أَدْحَلُكُ اللهِ الْمُعْلِي اللهِ فَايِنَ عِزْتِ اور مِلال سے فوایا جواس الدَّ مَنْ احَبَ عَلْدَالْ وُلُودُ وَ نَولودت مِتَدرك الكوبتين وافل روتكا-

آئي اب سركاد على المرتفط رضى الله تعالي عند نے بھى سركاد أبو كمر صديق دحنى الله تعالے عنہ کے صدیق ہونے پر جوارشاد فرمایا ہے مناتا ہوں علی شیرخدا کا فرمان سُن کران حضرات کو سرکارا بُو کمرصدّ ہِی مِنی امتُد تعالے عمد کے صدّ ہِی ہونے کا اقرار كرلينا چاہے جو اپنے آپ كوشيعان على كے نام سے موسوم كرتے ہيں ريا لينے آپ كوعلى كا ملناك كميت بين اكر وہ واقعى اپنے دعولے ميں يتح بين . تو ان كا صدّ إلى اكبر كى صداقت سيمنحرف بونا مياشان مستيق مين نازيبا كلمات استعمال كرنا سراسر كذب و افرّا مبے یکیونکہ مولاعلی کرم انٹدوجہہ انکرمے کی ذاست تو ابُوبکر صدّیق فرمائیں ۔ اور ملنك ياستيعه كبلانے والے يا محتيكا دعولے كرنے والے تبرًا بازى كري على المرتفط مشكل كشار كاارشاد شينير اورسيح اورميح معنے ميں على كے ماننے والوں كےمسلك حق المنت وجاعت كى حقانيت كے قائل ہو جائے.

حضرت علی المرتضے رصنی اللہ علامہ محبّ طبری علیہ الرحمۃ نے الربایض بر سرمی اللہ المرتصفے میں ملد اوّل پر اور علاّمہ

عنه كاادسشادمهارك اسماعيل عني نے تفسير دوح ابسيان ملا

حبله ۵ پر درزح فرمایا ہے۔ عمدة التحقیق صفحہ بم یّناریخ الخلفاء صفحہ ۲۵ متد <del>لک</del> سغے ۱۲ جلد۳ تلخیص المتدرک صفحہ ۱۲ جلد۳ بین رج سے

على المرتضط رسى الله تعالظ عنه كاحلفًا بيان يبرد-

إِنَّهُ كَأَنَ يَجِيلِكُ مِا لِلَّهِ إِنَّ بِينَكُ مِعْرِت عَلَى مَمْ بُوا كَبِيَّ تَعْ كُوالتُّرْعَالَ

اَدِللهُ اَنْحَالَى أَنْزُكُ وَ الْمُعَوَّا فِي بَكْرٍ فَيْ الْبِيرِكُ الْمُ صَدَّيْقَ أَسْمَانُونَ فَيَ مِنَ السَّمَاءِ صِدِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

علّام محبّ طبرى عليه الرحمة نے الرياض النض كے مسغمہ ٢٨ يرعمدة التحقيق صفحہ بم مستدرکہ نے ایک روابیت نقل فرمائی ہے ۔ کہ حضرت ابو کی یا منی اللہ تعالے عنہ

كيں نے منبر برعلی المرتضے كولا تعداد لاَ احْضِىٰ كَمُ سَهِعُثُ عَلَّ عَلَى الْمِنْكِرِ لَيْقُولُ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ مرتعبرير كيت فسناكر الشرتعالي فإوبكركا ثام صلايق البينے نبی پاکستی الشرعليه ولم کی وَ جَلَّ سَهَى ٱبَابَكُرِعَكَىٰ لِيسَانِ نَبِيتِ مِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ زبان پرحب ری فرمایا ۔ صد يُقًاء

عالی حضرات اعلام محت طری علیه الرحمة وه شخصیت بین كرجنهون نے ا بل بهیت اطهادعلیهم ارصوان کی نشان اقدس مین ستقل کتاب تکعی جن کا نام ذخاک العقبى في مناقب لمودة القو لي بے - الم بيت اطہاد كى شان اقدى ميں لاجا كتاب سي كوئى شيعداليي كتاب بيش نهيس كرسكتا - الحمد بلله يرسعادت المشر تعللے نے اہلندّت و جماعت کوعطا فرمائی ہے۔ تومحتِ طبری علیہ الرحمۃ کی اس روايت بيں ان لوگوں كونصيحت پكڑئى چاہتے كەستىدنا على المرتضا كرم النڈ وحجے۔ الكريم تومنبرى حلفًا كئ مرتبه مسترليق ابرى صداقت كا اعلان فرما يُس - ان كا محتب کہلانے والاتبترابازی کرسےادلونتیں بھیے رحالانکہ سرکارصدیق اکبر ہے بعنت بھیجے والے پرمی بعنت پیٹ کرا جاتی ہے۔ میکن مقام عور توبیہ ہے کہ جس محبّ کوعلی المرتبضے ک

فَتُم پِراعتبارنہیں ۔ اس کوسر کا دعلی المرتفظ دخی الٹادتعا لے عنہ سے کوئی موکار نہیں ۔ کوئی تعلق نہیں اس کا نعرہ حدیدری مگانا ۔ یا مولاعلی کہنا صرف حصوکہ اور فراڈ ہے ۔ اگر صحیح تعلق ہوتا تو آہے کہ قسم پراعتباد کرتے ہوئے بارگاہ صرفی کا نیاز مند ہوجا تاکسی شاعرنے نؤے کہا ہے۔

اہلِ نظری آنکھ کا تا ماعسلی علی! دولے ہوئے د دوں کا سہسادا علی علی

اگر حضرت علی اس کی آنکھ کے تارہے ہیں۔ تو اُن کے ارشاُ پربصدق دل ایمان لائے گا وگرنہ حضرت علی المرتضلے اُس کی آنکھ کے تارہے نہیں ، الحمد مللّہ مولاعلی شکل کشا بینیر خدا اہلسنت وجاعت کی آنکھ کے تارہے بیں ، اہل سنت کو حضرت علی المرتبضلے کی شفاعت نصیب ہوگی ۔ المرتبضلے کی شفاعت نصیب ہوگی ۔ المرتبضلے کی شفاعت نصیب ہوگی ۔

یبال مجھے ایک روایت یا داگئ شینے اور صدیق وعلی کی مجتت واکفت کا اندازہ نگائیے۔ نینرکل قیامت کے دوڑ علی شیرفداکی حمایت کن حضرات کو حاصل ہوگ ۔ اُس کی نشاندہی کیجئے ریہ نشا ندہی تو وحضرت علی المرتبط رضی الٹرتعالی عند نے فرمائی ہے جس کو علقامہ عبدالرحمان صفوری علیدالرحمۃ نے نزم ہد المجالس صفحہ ۲۰۰۳ جلد ۲ مصری ریاض النفرہ صفحہ ۲۰۰۸ جلد اقبل پر درج فرمائی ہے۔

م صراط کی سند سرکاد علی المرتفظ شیرفگرا مشکل کشاء کرم اند نعالے عنہ الکیم کی طرف دیکھ کرمسکرائے بصنرت مولاعلی شیرفگرا مشکل کشاء کرم اند وجہ به الکیم کی طرف دیکھ کرمسکرائے بصنرت مولاعلی شیرفگرا رصنی اند تعالے عنہ اللہ مسکرانے کی وجہ پُوچی تو آپ نے فرما با ۔ اے علی المرتفظ رضی انڈ تعالے عنہ اللہ کو مبارک ہو ۔ سرور کا کنات علیہ افضل العسلؤة والت پیمات نے مجھے ارشاد فرما یا ۔ کرمیب کک علی المرتفظ رضی انڈ تعالے عنہ پُل صراط سے گزرنے کی سند نہ وے گا تب تک وہ پُل صراط سے گزرنے کی سند نہ وے گا تب تک وہ پُل صراط سے گزرند تکے گا ۔ اس پرمیرکار علی المرتفظ شیرفگرا اس کرمیرکار علی المرتفظ شیرفگرا اس کرمیرکار اللہ اللہ کرم انڈ وجہہ الکرم جھی مُسکلا اُرتفظ اور ارشاد فرما یا ۔ اے

امبرالمومنین خلیفة المسلمین! آب کوبھی مُبادک ہو ۔ جب آنخصرت صلی اللہ تعارف اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تقارساتھ ہی یہ کی فرمایا تقا کہ اسے علی المرتفط ! آپ سم بل صراط کی سند اس شخص کو ہرگز نہ دینا جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی عدا وت اور مخص ہو۔ بلکہ سند اس کو دینا۔ بو سرکا دابو بکر صدیق رضی انٹر تعالے عنہ کا محتب اور نبیاز مند ہو۔

نعرهٔ تکبیر انتُداکبر جل جلالهٔ نعرهٔ رسالت یارسول انتُد صلی انتُدعلیه وسلم شان صدّیت اکبر زنده باد

حضرت امام محد باقت المام محد باقر رضی الله تعالی معنی سے بوقع الله تعالی الل

حیا ندی کا دسته تلوار کو لگانا جائزے ؟

حصرُّت امام محمد با قررضی اللّٰہ تعالے عنہ نے جواگا ارشا د فرمایا۔ لاَ بَاءَسَ بِہِ قَدُحلی اَکُو بَکُ مِرِ سے کوڈ حزح نہیں ہے۔ بیٹیک حضرت الفِيدِّيْنَ دُضِى اللَّهُ عَسُدُ ايُوبَرِ صِرِّيِقَ دِمِنَى التَّدَعَدَى تَلوار سَيْدُ خَدُّهُ ـ كُوجِانِدَى كا دِسنَة مِصَا ـ كُوجِانِدَى كا دِسنَة مِصَا ـ

حبب حضرت نے ابُو بکرصدیق رصٰی النٹر تعالے عنہ کا نام نامی اسم گرامی لیا اور نام بھی صدّیق کے لقب کے ساتھ لیا تو اس شخص نے پیمرسوال کیا کہ ایپ ان کوصدّیق فرماتے ہیں ۔ تو آپ نے فرمایا ۔

لَعَهُ الصِّدِ لِنَّ نَعَبُر الصِّتَدِيقُ الله وه منذبي وه منذبي وه منذبي وه نَحَمُ الصَّدِ لِفَ مَ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

تحد المساريق -عور فرما يُن آپ نے تين مرتبہ الصّدِيقُ الصّدِيقُ الصِّدِيقُ الصِّدِيقُ فرمايا بيمر فرمايا ب

وَهُنَ كُنُهُ لِكُمْ يَقُلُهُ لِهِ يَقِي اللّهِ اللهُ اللهُ

الدبی و لا یک الا حود و اندازه و را تین که الله بیت اطهار علیهم ارضوان کے حلیل المرتبت امام کافقولے برہے بچر آپ کوصدی تنہیں مانتا اللہ تعالی المرتبت امام کافقولے برہے بچر آپ کوصدی تنہیں فرائے گا کا کاب بھی تشیعہ حضرات کی جو ایس فقولے کی روشنی میں یہ کہنا حضرات کی ہے ۔ اس فقولے کی روشنی میں یہ کہنا حق این بانب ہوگا کہ ہو حضرات مصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق نبین مانتے رزان کی مجلس قبول ندوعظ مند مناوت منہ ریافنت منہ ندر نہ نبین مانتے رزان کی محبلس و عظ مندر نیاز کو قبول کرونا چا ہتے ہو نبین مانتے رزان کی مدافت کو ماننا پڑے گا رہ اس امام کا فقولے ہے جو ضرت نہیں کا پر تربی العابرین کا صاحراده علی حضرت زین العابرین کا صاحراده علی حارب ہم کبرں نہ محکوم محکوم کر پڑھیں۔

## اہلِ نظر کی آئیمے کا تارا علی علی وٹٹے ہُوئے دنوں کا سہارا علی علی

بجبر بل املین کاصد لی فرمان اصفرت الدیم مندیق دخی الله تعالے عدہ کوجر بل ایمین کاصد بی فرار دیا ہے استلام نے بھی صدیق قرار دیا ہے چنانچہ علمام ابراہیم مالکی علیہ الرحمۃ نے عمدۃ التحقیق صفحہ ۳۹ الریاض النفرہ صفحہ ۴۵ تاریخ الخلفاء صفحہ ۴۷ تفسیر معالم التنزیل صفحہ ۱۳۵ جلدم تفسیر خازن صفحہ ۱۳۵ جلدم تیں درج فرمایا ہے کہ

محضرت اگوہ رمیرہ مضی الٹرتعا لے عدہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ افض ل انصلاۃ والتسلیم نے شہر معراج جربل علیہ انسلام کوفرمایا۔ إِنَّ قُومِیُ لایکھنکڈِ فَوْلِیٰ کُرمیری قرم میری تصدیق نہیں کرنگی ۔ تو جبریل ابین علیہ انسلام نے عرض کیا۔

يُصَّدِّ قُكَ ابُوْبِكُرُ وَهُوَ المَّالِمُ الْمُرَابِ كَ تَصَدِينَ كَرِي كَاوِر الصِّدِ يُفَعِدِ يَنْ يَ

صدیق اکبرد منی الله تعالیے عدی کا اجب سرور کا ثنات مفخ موج دات معراج مصطفے کی تصدیق فرمانا معراج مصطفے کی تصدیق فرمانا

ربی سے دیارہ کے اور آپ نے واقعہ معراج اور اپنے مبارک سفر کے متعلق فرمایا ۔ تو کفار مکہ نے بہت شور کیا کہ بات تو مانی ہی نہیں جاسکتی بسی کی عقل میں نہیں آتی ۔ کیونکہ دات کو محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاں پر تھا ۔ اور یہ کہتا ہے ۔ کہ میں آسمانوں کی سیر کرکے آیا ہوں اور آیا بھی داتوں دات ۔ کقار مکہ نے سوچیا۔ موقعہ بہت اچھا ہے ۔ اِس سے فائدہ اُٹھا نا چاہئے ۔ اور محد مسلی انٹر علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں سب سے زیادہ جانثار اور کر ہے ۔ اُس کے باس چلنا چا ہیئے اور اس کو یہ بات بتانی چاہیئے۔ اس کو تو وہ بھی تسیلم نہیں کر ہے گا۔ یہ مو قد داخذ سے خالی نہ جانا چاہئے بینائی اُمّت محمد یہ علے صاحبھا الصلاۃ والسّلام کے عظیم المرتبت محدثین مفترین اور حققین نے اپنی این کسّب تفاسیرا وراحا دبیث بین کلا ہے بیند ایک کست بیند ایک کست کسیرا ہوں۔ تفسیرا بن جریرصفہ کہ جددا یہ کسیر دوح البیان صفحہ ۱۲۱ جلد ۵ قفسیر ابوالسعود عمدۃ التحقق صفحہ ۲ تفسیر کبیر سفحہ ۱۳ ماریخ الخلفاء صفحہ ۲۷ تفسیر کبیر سفحہ ۱۳ ماریک الخلفاء صفحہ ۲۷ تفسیر کبیر سفحہ ۱۳ ماریک الخلفاء صفحہ ۲۷ تفسیر کبیر سفحہ ۲۵ ماریک المنظرہ صفحہ ۲۵ ماریک المنظرہ المنظرہ صفحہ ۲۵ ماریک المنظرہ ال

تحضرت اُیوبکرصد اِیّ رضی اللّٰہ تعالے عنہ نے کفّارسے فرمایا کہ اگرمیر سے آگا علیہ الصلّٰوۃ والسّلام نے یہ فرمایا ہے تو

صدّیق کیوں نہ ویقے شہا واٹ رسول کی دوشن تھی اُن کے دل پیصداقت رسول کی!

حضرت أبومريره رضى الله تعالى عنه كى ايك دوسرى دوايت جوعلام محت طرى عليه الرحمة في الرياض النفره كصفى ١٨ بردرج فرها في كهدره وه عبى سُنيع اورائي قلوب كونورائيان سے منور فرهائي دوه دوايت يه مهك مبى سُنيع اورائي قلوب كونورائيان سے منور فرهائي دوه دوايت يه مهك اسمانوں برصدا قت كے وقع كے وسل باكم ملى الله تعالى عليه واله اسمانوں برصدا قت كے وقع كے وسلم في فرها يا رجب بيس شبع اج

آسمانوں پرگیا ۔

فَهَا دَ أَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَجُدُتُ إِسْمِىٰ فِنِهِ مَكْتُوْبًا عُحَمَّدٌ دَسُوْلُ اللَّهُ وَابُومُكِرِ إِلْصِدْنِي وَسُوْلُ اللَّهُ وَابُومُكِرِ إِلْصِدْنِي خَلِهُ عَنْهُ مِنْ

توئیں نے اپنے نام کے سوا کی ہے بھی نہ دیکھا۔ اُس ہیں لکھا تھا۔ محت مد اللہ کے دیمول ہیں اور ابو بحرمت یق میرے خلیفہ ہیں۔ عالى حضرات! اب آيپ نود انصاف فرماڻيں كەحب ابۇ كمر دحنى الله تعالىم عنه كو الله تعالے صدیق فرمائے اللہ سے مجبوب صدّیق فرمائیں علی المرتفظ الم الاولىياء صدّيق فرمائيس بجريل المين صدّيق فرمائيس ، آئمُه ابل ببيت مدّيق فرمائيس مصحابه كرام عليهم الرضوال صديق فرمائيس مأن كى صدافت كاالكار كمرنا کتنی پڑی حماقت اورضلالت ہے ۔حالانکہ ان کے مسدّبیّ نہ ماننے سے شان صدِّيقَ اكبر رضى اللهُ تعاليه عنه مين قطعًا كوئي فرق نهيس آيا.

فاصل برملوى امام ابل سُنّت وجماعت مجدّد دين وملّت مولانا شاه

ا تمد دمنا خال علیہ الرحمۃ نے پہلے ہی فرمایا ہے۔

معط ملئے منت بیں مط جائیں گے اعلاء تیرے ندمثاب منه مط كالمجمى حبيب رجاتيرا! عقل موتى تو خداس مد لرا بي كيت إ يركمط تين أسيع منظور يرهانا تبرا

د وستان عزیز! صرت آسمان پرہی مستریق اکبردمنی انٹد تعالیے عنہ کا اسم مُسادک نہیں ہے ۔بلکہشان صدّیق اکبردمنی انٹد تعالے عنہ تو انٹدتعالے نے تورات اور انجیل میں میں بیان فرمائی ہے ۔ جبیا کہ قراک پاک کی سورہ فتح کی یہ آیت بتاتی ہے ۔انٹدتعالے فرما تاہے۔

محمد دصلی انتُدعلیہ وآکہ وسلم) انتُد کے رسول ہیں - اور ان کے ساتھ والے کا فرد ں يرسخت بيں اور آليں ميں نرم دل تو اُنہيں دیکھے گا دگوع کرتے ہدے میں گرتے۔ انتدكا فضل اوردصا جابتقان كىعلامت ان کے چروں میں ہے سجدوں کے نشان سے یہ 'آنکیصفت توریت یں ہے ا وراُنکی صفت آنجیل<sup>ی</sup>

تُحَيَّدُ رَّسُوُلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَيْتِ ذَاءً عَلَى الكُفَّادِ دُحَماءً بَيْنَهُ مُ ثَرَاهُ مُ دُكَّعًا مُعِكَداً يَّنْتَخُوُ نَ فَضُلًا مِثْنَ اللهِ وَ يرضنُوَ امَّا سِيْمَا هِـُ مُرْفِي وُنُوهِمٍ ۗ مِنُ ٱنْكُرِالسَّجُوُدُ ﴿ ذَالِكَ مَثَلَهُمُ فِيُ التَّوْدَاةِ وَمَثَلُكُهُ مُ فِي الْإِنْجِيلِ

فرا وندكرم جل جلالؤنے واضح فرما ديا ہے كہ جو رسول كرميم صلى الله تعالے عليه وأكم وسلم كم ساتة ريئ والع بي مأن كى شان مبارك تورات اورا بخيل یں بھی میں نے بیان فرمائ ہے مضرت داو کرصدیق رصی اللہ تعالے عنہ کی معیّت کاکون انکار کرسکتا ہے ۔ جو بجین کا بھی ساتھی ہے ۔ بوانی کا بھی ساتھی ہے۔سفر کا بھی ساننی حضر کا بھی سانھی ۔ بدر کے ساتھی ۔ اگور کے ساتھی۔ ہجرت کے ساتھی جلوت کے ساتھی مآج قریکے ساتھی ہیں اور قیامت **کو**شر كے بھی ساتھی ہیں۔ ام المفترین مرکار فخرا لدین را ذی علیہ الرحمۃ نے تغییر کبیر کے صفحہ ۴۷۸ جلدہ بندرهوال بارہ سورہ الکہف کی تفییر کرتے ہوئے علام يوسف نبههاني عليه الرحمة ني جامع كرامات الاولىياء بين اور ديوبندي حضرات کے موادی انٹرف علی تھا لوی دیوبندی نے جال الاولیا رکےصفحہ ۲۹ وہ بوں کے مولوی نواب صدیق حسن مجوبالوی نے تکریم المومنین صفحہ ۲ س ، ۲ س پرسان كياب حس سي سركار سيد ناخليفه أوّل خليفه برحق اميرالمومنين مسركار صدّيق اكبردىنى النَّد تعاليُّ عنه كے قرصُبارك كے ساتھى ہونے كاثبوت عيال ہے ۔ وُہ دوايت نينے اورصدّيق اكبرى عظمت كے ساتھ مسلك حق ابلسنت وجاعت كاحقا نيتن ببي ذمن نشين يهجئ اورميس ومهي عبارت بيش كرتا هو رج تعانوي صاحب نے درج کی ہے۔

فیرانورسے اُحدید اور بیب اِست یہ بیب اِست یہ بیب کہ جب آپ کا اللہ دا کہ دست کے دروازہ پر لایا گیا اور ندادی گئی ۔اکسٹا کہ علیہ واکہ دسلم کے مزاد مبارک کے دروازہ پر طاحر ہیں تو دروازہ نود بخود عَلَیْ کَا دَسُولَ اللّٰہ یہ اَبُہ بُر دروازہ پر حاصر ہیں تو دروازہ نود بخود کھل گیا اور غیب سے قرشر لیف کے اندر سے اواز دیتا ہے۔ ایک دوست کو دوست کے مہال دونوں دوائی۔

نعرهٔ تکبیر انتٰداکبر نعرهٔ دسالت یادسول انتٰد شانِ صدبِق اکبر ندنده باد

مسلك حق المسنت وجماعت نرنده باد

شانِ صدّ بِن اکبر رضی اللّہ تعالے عند آپ نے شنی کہ اللّہ کے جبیب صلے اللّٰہ تعالے علیہ واکم واصحابہ وسلم فرماتے ہیں۔ اُ دُخِلُوْ الْ کُے بِیبُ اِ کُ اللّٰہ تعالیہ واکم سے آواز آرہی ہے معلوم مُہواکہ سرکار صدّ بِن اکبر رضی اللّٰہ تعالیہ وسلم کے حبیب رضی اللّٰہ تعالیہ وسلم کے حبیب رضی اللّٰہ تعالیہ وسلم کے حبیب رضی اللّٰہ تعالیہ عند ہیں علم م سلطان الواعظین ابوالنور محد بشیر ساحب نے وُب فرایا ہے۔ فرایا ہے۔

یاد کے نام پر مرنے والا! سب کچھ صدقے کرنے والا! منزل عشق وصدق کا پیکر منی التدتعالے عند، وَالّذین مَعَدُ کاکرشمہ آپ نے دیکھا۔

آیئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوگیا ہے کہ صحابہ کوام اورصداتی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کاعقبدہ تقا کہ سرور کا گنات علیہ افعنوالصلوۃ والتسبیمات انتقال کے بعد قبر میں بھی سنتے ہیں ۔ تب ہی تو اُنہوں نے عرض کیا جس کو تفانوی صاحب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے ۔ کہ " ندا دی گئی ۔ کستام علیک یا رسول اللہ ۔ بہ اُبُو بکر در وازہ پرحاضر ہیں ۔ اگر کسفے والا نہ سمجھتے تو کہ بھی بھی ندا نہ دیتے اور جو نام نہاد مبلغ نام نہاد پردگ اسمایل دہلوی نے یہ بکواس کی ہے کہ ہیں بھی والا ہوں ۔

معلوم ہُوَّا کہ اسلام کےخلاف ایک خطرناک سازش ہے مِعابہ تومزار پُرانواد پرحامنری دے کرندائیں دیں اور بود بیان فرمائیں کہ دروازہ نود بخود کھل گیا اور اکواز ای اُڈنچہ لُو االکھینیٹ اِلی الحجیکیٹ بٹاڑیہ میاست النبی ک ذندہ دلیل ہے یاکہ مرکزمٹی میں ملنے والاکا عقیدہ دکھنے والے کے عقیدہ کے جنازہ نکلنے کی دلیل ہے یہ مرکزمٹی میں ملنے والاکا عقیدہ دکھنے والے کے عقیدہ کے جنازہ نکلنے کی دلیل ہے ہمیرے الحاضرت عظیم ایرکت المام المسنت رونیائے اسلام میں سجے صفط میں قرآن و سندت کی انتاعت کرنے والے عظیم مبلنے امام شاہ احمد دمنا خان منا منسل بریوی علیہ الرحمۃ نے سے فرمایا ہے۔

توزنرہ ہے واللہ توزندہ سے واللہ مرے چئیم عالم سے بھےسپ جانے والے

> سونا خبگل رات اندهبری بھائی بدلی کالی ہے سونیوالوجاگتے رہیو چوروں کی دکھوالی ہے! انکھ سے کاجل صاف چرالیں باں وہ چوربلاکے ہیں نیری گھٹڑی آئی ہے ادر توتے بیند تکالی ہے! نیری گھٹڑی آئی ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھتے گا! برخید کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھتے گا! بائے مسافر دم ہیں نہ آنا مت کیسی متوالی!

دوسلوا اسی واقعہ سے بیجی واقع ہوگیا کہ اللہ کے پیارے مجوبطالب دمطلوب دانائے عینوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تفرّف سے دروازہ کھولدیا جس نبی کے تفرّف کا یہ عالم سے دوہ دسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گہر گار اُمیوں کی فتمتوں کے بھی دروازے کھول سکتے ہیں۔ علیہ وآلہ وسلم اپنے گہر گار اُمیوں کی فتمتوں کے بھی دروازے کھول سکتے ہیں۔ علیہ وآلہ وسلم اپنے گہر گار اُمیوں کی فتمتوں کے بھی دروازے کھول سکتے ہیں۔ بیس تو مالک ہی کہوں گاکہ ہو مالک کے جبیب

کیونکه محبوب و محب میں نہیں میرانیسرا!

لال تو بین عرض کرد لا تھاکہ سرکار صدّیق اکبر رضی اللّٰہ تعالے عنہ بیارے مصطفے علیہ التحدیۃ والنّناء کے قبر کے بھی ساتھی ہیں اور حشر کے بھی بینائنج مشکوۃ شرکعیت والنّناء کے قبر کے بھی ساتھی ہیں اور حشر کے بھی بینائنج مشکوۃ شرکعیت صفحہ ۱۰۰ جلد ۲ عمدۃ التحقیق صفحہ ۱۰۰ مرتدک صفحہ ۱۰۰ جلد ۲ عمدۃ التحقیق صفحہ ۱۰۰ مرتدک صفحہ ۱۰۰ جلد ۲ جلد ۲

حشتر کے ساتھی احضرت عبداللّٰہ بن عمر دمنی اللّٰہ عنہا سے مردی ہے۔ بیں صریت شریف درج ہے کہ

دسول پاک صاحب لولاک علیه افضل الصلوٰة والسلام حفرت

ابُوبکرصدّبی اورحضرت عمر فاروق رصی الله تعالظ عند ایک دن مسید میں تشرلین ابُوبکر صدّبی اور دوسرے بائیں لائے اس حالت بیں اُن میں سے ایک اُن کے دائیں طرف تھے اور دوسرے بائیں طرف تھے اور آپ نے ان کے واقع اینے متبارک واعقوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ تو طرف تھے اور آپ نے ان کے واقع اینے متبارک واعقوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ تو ایس نے اُس کیفیت بیں ادشاد وزمایا۔

اللَّذَا نُبُعُتُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ السَّامِ السَّامِ اللَّهِ المَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نعرة سالت يا رسول الله

فاضل بربلوی قدّس سرّہ القوی نے کیا ہی اچھا فرمایا ہے۔ مجبوب رب عرش ہے اس سبر قدّ ہیں پہلو ہیں جلوہ گا ہ عتیق وعسہر کی ہے سعدین کا فِتران سے بیلوٹے ماہ میں حُجرمط کتے ہیں تاسے تجلی قرکی ہے؛

ووستوا سرکاد ابو برصدین رضی الله تعالے عند نے به سال کی عمر بیس سرود عالم صلی الله تعالی علیہ واکہ وسلم کا کلم بطرها - اوراسلام بیں داخل ہوئے ۔ آب کا نام عبد الکعبہ تھا - آب صحاب کرام علیہم ارمنوان بیں ایک ایسی مقدر شخصیت بیں بہوں نے دور جا بلیت بیں بھی کبھی بہت کوسی ایسی مقدر شخصیت بیں بہوں نے دور جا بلیت بیں بھی کبھی بہت کوسی نہیں کیا - اور شراب تک نہیں پی - اسلام قبول فرمانے کے بعد آپ کانام نامی الله تعالی علیه واکم وسلم نے عبدالله تعالی الله تعالی وسلم نے عبدالله دکھا تھا - آب کی کنبت ابو بکر ہے ۔ نام میادک عبد الله ہے اور لفت میدی کے در الله تعالی و الله وسلم نے عطاف ما الله بیاء صلی الله تعالی الله وسلم نے عطاف ما با بسلم تا مطاف ما با بسلم تا عطاف ما با بسلم تا علیہ و تا ہم تا ہم تا میں تا میں تا میں تا بات تا بات میں تا بات بات میں تا بات تا بات کا ایک تا بات کا ایک تا بات کا ایک تا بات کا ایک تا بات کے تا میں تا بات کا ایک تا بات کا بات

عنين من النّار كالمقن الله تعالى عليه داكه وسلم حلوه افروز

تھے کہ سرکار اگو بکرصتر ہی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ٹوئے ۔ نو آپ نے صحابہ کرام علیہم الرصوان کو ارشاد فرمایا ۔

مَنْ سَتَرَهُ النَّ يَسُطُرُ إلى بوشخص ووزخ سے آزاد آدی کی عرب مَنْ سَتَرَهُ النَّ يَسُطُر إلى بوشخص ووزخ سے آزاد آدی کی عَلِین طرف دیکھنا چاہتا ہے پس وہ اَبِیْ بَے پِ اللَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تر مَذى شَرلِينَ سَغِه ١٠٠ مَسَكُواةً شَرلِينَ اصْفِح ١٥٥ تَارَخُ الْخَلْفَاء صَفِي ٢٢ الرياض النفرة صنفي ١٦٠ جلدا دّل - اشعة اللمعات ، مستدرك مين حديث النفرة صنفي ١٦٠ جلدا دّل - اشعة اللمعات ، مستدرك مين حديث الشرلين درج سع كه معرود كون ومكان رسياح لامكال رسيدم سلال مشفع مجريال عليه افضل الصلا والنسلم في سركاد مضرت الو بكرصة بن رضى التدنع التو عن كوفرما يا مام الوكود

رو بر رو م انت عَیِینی اللّهِ حِنَ النَّابِرِ اس دن سے ایپ کا لقب عینی بھی مشہور ہوگیا۔

 الله آدا العنه بهي الله و آب كى يه دُعا - وَ اصلِح بِي فِي ذُو تَيَتِي . اور ميرك له ميرى اولا ديس صلاح ركه يجي منتجاب بكوئ .

جارت تون مك صحابب كانترف الفسيرخان صفح ١٦٠ جلد ٢ جارت تون مك صحابب كانترف الفير عالم التنزيل . تفيرخزا أن

العرفان میں ہے کہ اللہ تعالے خصرت اُبو کمر صدّیق رصنی اللہ تعالے عنہ کی تمام اولاد میں صلاح رکھیے آپ کی تمام اولاد مومن ہے آ کیے والد ماجد کا اسم شرلین حضرت عثمان تھا اور اُن کی کنیت ابوقیا فہ تھی ۔ آپ نے حضرت ایو کمر سنہ بن یعنی اللہ تعالی عنہ کے بعدیم من تح کر اسلام قبول فزمایا جصرت عمر این مائد عنہ کا فلافت میں آ تقال فرمایا ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم حضرت سلمی وضی اللہ عنہ اُنتا اور اُن کی گئیت ام الحنے تھی ۔

ستیده طیت طاہرہ ام المومنین عالمت صدلیة رصی اللہ تعالی عنها کا مرتبہ کس قدر گبند وبالا ہے ، کہ تمام عور توں پر اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے بھڑت البُو بکرصدین رضی اللہ عنہ کے والدین کریمین مجی مسلمان ہیں ۔ آپ کے صاحزا دیاں صاحزا دیاں صاحزا دیاں معاجزا دیاں معاجزا دیاں معاجزا دیاں معاجزا دیاں معاجزا دیاں تعالیٰ عنبی اور آپ کے لیے تے محد بن عبدا رحمن رضی اللہ تعالیٰ عنبی ایر میں اور آپ کے لیے تے محد بن عبدا رحمن رضی اللہ تعالیٰ عنبی ایر میں اور آپ کے لیے تے محد بن عبدا رحمن رضی اللہ تعالیٰ عنبی ایر میں اور آپ کے لیے تابی مشرف ہیں ہوئی بیس کے دالد بن خود ۔ صاحبزا دی ادر صاحبزا دیاں اور بوتے سرور کا نمان تصلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ دسلم کے صحابی میں رجا دیاں اور بوتے سرور کا نمان تصلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ دسلم کے صحابی میں رجا دیاں اور بوتے سرور کا نمان تصلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ دسلم کے صحابی میں رہا دیاں اور بوتے سرور کا نمان تصلی اللہ تعالیٰ عدد کوی حاصل ہے ۔

**عالى حضرات**! مصرت ايُوكر صرّبيّ مضى اللّه تعلط عنه ك شان اقدس بيإن

كرتے كرتے كئى راتيں گذرجائيں كى مكرميرے أقا كے بيادے يارحضرت صديق اكبررمنى المثدتعا لے عنه كى شان مُبارك ختم نہيں ہوگى ۔ اب كافى وقت گزرچيكا ہے۔ انفرمیں ایک دوایت بیش کرتا ہوں جس سے حضرت اگو برصدیق رصی التذتعا لظ عندسے محبّت رکھنے والے اور یوم صدّین اکبر منانے اُس میں حِصّہ ڈ النے اور اس پیاری محفل بیں شریک ہونے والوں کے لئے مزّدہ جانفزاہے۔ وُہ دوایت شینے اور پھر جب ہے صدّیق اکراکی منائیں گے۔ توکیفیّت کچھ اورہوگی ۔ابیی بیارے محافل میں یا وضور نیک ارادے اورخلوص لیکرحاضری دینی چاہیئے ۔ وہ روایت علام محت طری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب الریاض النفره كے صفحه ۱۴ اير درن فرمائي ہے۔ ياد ركھيے كه يه وه مستندكما ب ہے حبى كو مخالفين كے بہت يرائے عالم واب صديق حن عبد بالدى نے اپنى كتاب تكريم الموسين كے صفحہ مل الم الم المتند قرار دیا ہے اور اس كتاب كے حوالہ جات کومطور سند بیش کباہے ۔ ردابت سُنے اور اپنے دلوں کوعشق صدین

میان صدیق اکبر کیلئے بشارت احددت انس رضی الله نعاط عنه سے می دسول پاک صلی الله

تعالے علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معان جبر لِ علیہ اسلام نے مجھے عرض کی کہ قیامت کے دن حضرت الوگر کبر رضی الله تعالے عنہ کو یہ فرا اِجائے گا۔

يَا أَبَابُكُ رِأَدُ نُحُلِ الْجُنَّةَ مَ فَيُكَفَّولُ مَا اَدُخُلُ حَتَّ يَذُخُلُ مُدِى مَنْ كَانَ يُحِ بِثَنِي فِي الدُّنْيَا-

نعره بجبير نعرهٔ رسالت

اسے ابو بکر جنّت میں داخل ہوجا ؤ۔ توکہیں گے کیں داخل نہیں ہُوںگا۔ جب تک ممیرے ساتھ دنیا میں مجت کرنے دلانے داخل نہ ٹھوں ر

انشّداکبر یارسول انشد شان صدّين اكبر ننده ماد

اب آب نود ہی اپنی قسمت پر ناز فرمائیں کہ الحمد للّذہم حضرت، اکو بمرصد بی رضی اللّٰہ تعالے عنہ کے مجتوب میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوم صدیق اکبر مناہع ہیں اور ہما سے عقائد حضرت صدیق اکبر رضی اللّٰہ تعلیٰ عنہ کے عقائد کے مُطابِق ہیں۔ جمادی الاّخر کے ماہ مقدس کے جمعة المُبادک کے خطبات میں سرکار صدیق اکبر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ شان اقدس مُفقسل طور بیان کی گئی ہے۔ ان کی شان می قرائ پاک کی جنتی آیات طبیبات نازل ہوئی ہیں۔ وہ بھی بیان کی ہے۔ اس کتاب کا مُطالعہ فرمائیں۔

وَاخِوُ دَعُوَانًا اَنِ الْحَدُ مِلْهِ دَبِ الْحَلَمِينَ

JANNATI KAUN?

## كوم فارفق المم والشيئة

## امسًا لعِصِي

فَاعُوذُ مِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي التَّجِيْعِ

قَالَاللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرُانِ الْمِجْيِدِ وَالْفُرُقَانِ الْمُحَيِّدِ بِلِسَانِ النَّبِي الْكَرِيْ وِالْالْمِينِ الْقَسِيْ وَالْجَسِيْ وَالنَّعِيْ وَالنَّعَ يُعِواللَّكُو فَالتَّحِيْعِ الْعَلِيْ وِالْفَهِيْ وِالْعَظِيْوِ كِي الْتُهَا النَّبِيِّ مَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ النَّبَعَكَ مُوسَى الْمُؤْمِنِ يَرْتَى وَمُوسَى الْمُؤْمِنِ يَرْتَى وَ مَنْ النَّعَالَ الْمُؤْمِنِ يَرْتَى وَمُنِ النَّعَ ترجبہ :۔ لے عیب کی جریں بتانے والے دبی اللہ تمہیں کافی ہے۔ ادر یہ جننے مسلمان تہارے بیرو ہوئے کے دبیاع می عالی حصرات اللہ تبارک و تعالے جل جلالا و عم نوالہ کی حمد عالی حصرات او تنار اور سیدارس دعتار کل علیم کل جبیر کل مولائے کل ۔ وارث کل ۔ شہید کل معلم کل سیطان کل ۔ احمد مجتبے ۔ مولائے کل ۔ وارث کل ۔ شہید کل معلم کل سیطان کل ۔ احمد مجتبے ۔ دان دار رب العلا ۔ شب اسر لے سے دولها ۔ کل کائنات کے ملجا و مادی حضرت محد مصطفے صلی اللہ تعالے علیہ وآلہ و اصحابہ و مادی حضرت محد مصطفے صلی اللہ تعالے علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کی بارگاہ بیس بناہ بیس بریت محفظ صلی و السلام درود شرایت بیش کرنے کے بعد عرض ہے کہ درود شرایت بیش کرنے کے بعد عرض ہے کہ

ا نے کی یہ نورانی ۔ روحانی ۔ ایقا نی ۔ بلکہ عرفانی محفل نملیفہ دوم نملیفہ برحق ۔غیظ المنانقین ۔ اببر المومنین مراد پنیمبر حضرت عسر فاروق اعظم رمنی ائٹد تعالمے عن کے فضائل و کمالات سننے اورمشانے کے لئے منعقد کی گئی ہے ۔

الحمد للله رب العالمين! بي سعادت المستنت وجماعت كو ہى حاصل ہے كہ وہ اپنے بزرگوں اور اكابر كے دن مناتے ہيں كمبى يوم صديق ابر منايا جا راج ہے كہمى يوم فاردق اعظم رضى الله تعالى عنہ كہيں يوم عثمان ذو النوربن رضى الله تعالى عنہ كہيں يوم عثمان ذو النوربن رضى الله تعالى عنہ كبيمى يوم شهادت عين رمنى الله عنہ كبيمى يوم من الله تعالى عنہ كبيمى يوم مبدد العن ثانى قدس سرّہ عنون اعظم رمنى الله تعالى عنہ كبيمى يوم مبدد العن ثانى قدس سرّه النورانى كبيمى يوم رضا عليه الرحمة كبيمى عُرس مُبارك كى محافل و كبيمى مبلا دمصطفى بہرحال المستنت و جماعت كے شب وروز اكابر كے مبلا دمصطفى بہرحال المستنت و جماعت كے شب وروز اكابر كے مبلا دمصطفى بہرحال المستنت و جماعت كے شب وروز اكابر كے مبلا دمصطفى بہرحال المستنت و جماعت كے شب وروز اكابر كے مبلا دمصطفى بہرحال المستنت و جماعت كے شب وروز اكابر كے مبلا دمصطفى بہرحال المستنت و جماعت كے شب وروز اكابر كے مبلا دمصطفى بہرحال المستنت و جماعت كے شب وروز اكابر كے مبلا دمصطفى بہرحال المستنت و جماعت كے شب وروز اكابر كے مبلا دمصطفى بہرحال المستنت ہوتى ہے مبلا دمصطفى بہرحال المستنت ہوتى ہے مبلا دمصوب بيان كرنے بين برقى ہے

علامہ قسطلانی شارح بخاری اور علامہ قاضی عیامن علیہ الرحمۃ نے ایک حدیث بیان کی ہے ہو کہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ۔ سُنیٹے اور اس نعمت پرجینا شکر بھی ادا کریں کم سے ۔ حدیث شریف یہ ہے مَنْ اَحَبُ شَيْعًا الكُثْرُ فِي كُرُ الله على على على على المرافق الله والرابرة یہ تو دنیاوی زندگی میں اس کے شب و روز گزرنے کی بات ہے۔ اب آخرت کے متعلق بھی حضور بر نور فور علے نور حصرت محد مفسطے صلی اللہ تعالیے علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مُبارک صبح بخاری سر پین صفحہ جلد ۲ نتح الیاری شرافیت صفحہ جلد عمدۃ القاری صفحہ جلد بهجة النفوس وفيق البارى وتيسيرالبادى مشكؤة المصابيح صفحه اشعتة اللمعات فارسى صغر جلا جاج مغيرمنغ طبراني تربين ١ ۵۸ ، ۹۱ جلد اوّل طبرانی شرایت صفحه ۲۲ ، ۱۵۰ جلد ۲ پس درج ب كه رسول ياك صلى الثر تعاسك عليه وآله وسلم كا فرمان سے -أَكْرُ عُ مَعَ مَنُ أَحُبُ. جِن كِياتِه لمحِتْ بولًا الله ساتِه بولًا. مصحے بخاری شریف صغہ ۱۸۱ جلد ۲ مطبوعہ مصریں بھی روایت ہے کہ ایک صحابی بارگاہ مصطفوی میں حاخر ہوکر عرض کرتا ہے یا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم مُتَى السَّاعَة ﴿ قيامت كِ بِ - تَوْ سرود عالم صلی اللہ تعالے علیہ و آکہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لئے کیا تیار كيا ہے تواس نے عرض كيا كچھ تيارنہيں كيا مگر إني اُحَبُّ اللهُ وَدَيْنُولَهُ صلى الله عليه وسكم اس يرسرود كاننات عليه افضل الصلوة والشيما نے ارشاد فرمایا ۔ اُنک عَعَ مَنْ ا حُبَیْت صحابی حصرت پانس نے سن كرع مِن كيا - فَا نَا أَحِبُ النِّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَيَا بَكُو وَعُمَو وَ الْرَجُوانَ آكُونَ مَعَكُمُ يَجْمِي إِيَّا هُمْ وَإِنْ لَمُ اعْمَلُ بِمُثْلِ اغْمَالِهِمْ ُ- دوستان عزیز! صحابی نے اللہ تعالے اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالے علیہ و آبہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت ابو کمر مقریق حضرت عمر فاروق اور حضرت عمان عنی رضی اللہ تعالے عنہم کی محبّت کا ذکر بھی کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ اولیاء اللہ سے مجتت رکھنا بھی قیامت کو نفع بخش ہے ۔ ان کی محبّت بھی قیامت کو نفع بخش ہے ۔ ان کی محبّت بھی قیامت کو کام آئے گا ۔

علارشبلنى عيدارمة نيائى كتاب نورالابصار فى مناقب الربيت التبالغار المحصفى المرسط معلى على المرافعة المرسط المرج المرسط ا

پسس جوان میں سے کمیں ایک سے بھی بغض رکھے گا۔ تو اللہ تعاسلے اُسکی نماز ذکوٰۃ ، روزہ اور حج کو تمبول نہیں فرمائے گا۔

نَهُ كَا لَا عَمُومًا وَ لَا حَبُّ اللهِ عَبُّ اللهِ عَبُلُ اللهِ عَبُلُ اللهِ عَبُلُ اللهِ عَبُلُ اللهِ عَبُل نعرَة تجير \_\_\_\_\_ اللهُ أكث بَنْ نعرَة رسالت \_\_\_\_ عارته ول الله من الله عليه وقم سلك عن المستنبه عامت \_\_\_\_ زنده ما د

فَمَنُ ٱبْغَضَ وَاحِدًّا مِنْهُ وَ

كَوْيُقَّبُلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً وَكَا

الحمد مندرب العالمين! ہم الله تعالے اور اس كے مجوب محد مصطفے صلى الله تعالى عليه وآلم وسلم سے بھى مجت ركھتے ہيں . اور سركار صديق اكبر . سركار فاروق اعظم سے بھى مجت ركھتے ہيں ، اور سركار صديق اكبر . سركار فاروق اعظم سركار عثمان ذوالنور بن سرار مولاعلى شيرفكدا دفى الله تعالے عنهم سے بھى مجبت ركھتے ہيں بكه المستت وجاعت كا عقيدہ بھى بڑا واضح ہے كر عب چيزى ك سبت سرور عالم صلى الله تعالى عليه وآلم وسلم سے ہے ہمارے دلوں ہيں ان كى عقيدت و محبت ہے ۔ مولانا عسن مياں عليہ الرحمۃ نے اس لئے الله سے ہے ہمارے دلوں ہيں ان كى عقيدت و محبت ہے ۔ مولانا عسن مياں عليہ الرحمۃ نے اس لئے کہا ہے ۔

ہو سر ہے رکھنے کومل جائے نئل پاک حضور تو پیرکہیں مے کہ یاں تاجدار ہم بھی ہیں!

حضوات ! آن يوم فاروق اعظم رمنى الله تعال عنه ب ادرجو آیہ شریع میں نے آپ کے سامنے الاوت کی اللہ تعالے نے یہ آپر کریم سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالے عنہ کی شان اقدس میں نازل فرما ہی ہے امام فخز الدین رازی علیہ الرحمۃ نے تغییر کبیر صفحہ جلد امام جلالالین سیوطی علیہ الرحمۃ نے تغییر درمنشور منغہ ۲۰۰ جلہ ۳ مطبوعہ بیروت علَّام خازن نے تغییر خاذن صغہ حلد علاّم نیشا ہوری نے تغییرائر القرآن صفحہ حلد علآم اسماعیل معتی علیہ الرحمۃ نے تغییر دوح ابیان صغے ۱۹۸۸ جلد ۳ علآمہ آتوسی علیہ الرحمۃ نے تغنیر دوح المعانی صفح ۳ جلد ہ ۔ علامہ قرطبی نے تغییر قرطبی صفحہ ۲۲ جلد ۸ تغییر حبیبی صفحہ ۲۲۴ ا مام سیوطی نے تاریخ الخلفارصنی ۸۲ مدارج النبوۃ فارسی صغی جلدی مواسهب اللدنيه مشرلين صغحه حلد اوّل . زرقاني شريين صغم ٢٧٣ جلد اقل میں ہے کہ جب سرکار عمر فاروق رمنی اللہ تعالے عند نے كفركو نيرباد كها اور درمصطف پر حاحز ہوكر اسلام قبول كيا۔ تواليّز

تغالظ بنريار برجد لا نبرك لم على وفضا ووه التأثيل

ک بارگاه میں جریل امین کو بھیجا اور فرمایا۔ اے عیب کی خری بتلے والے دبی، مَا أَنَّكُ النَّبِيُّ خَسُلُ اللَّهِ الشد تمين كافي ہے اور يہ جننے ملان وَمَن السَّعَلَكَ مِنَ ٱلْمُمْمِنِينَ

> تمارے بیرو ہوئے۔ التداكير بإرسول التُد زنده باد

نعره تجبير نعره رسالت شان فاروق اعظم

امتدیک صفحہ ہم م مبلہ ۳ مواہب اللدنبي صفحه ۵۱ حبله ۱ زرقاني تريي أمنغم الهيدارج النبوة صغمه ١١٨

ستیدنا فاروق رصنی الله عنه کے اسلام برأسما نول برخوشيال صفيه ١١١ ملدا ابن مام شريي

علد ٢ رياص النفره صفحه ٢٥٨ علم اوّل رّاريخ الخلفا رمسخه ٢٨ مولي محرقه صغوم 9 لمبقات ابن سعدم في ٢٦٩ جلد٣ عيون الاثرص في ١٢١ جلد اوّل معفرت عبدالله بن عباس منی الله عنهٔ فرماتے ہیں۔ دسول ماک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔

حبب سركار فاروق اعظم رصى الله تعالے عن نے اسلام قبول فرمایا تو جبر لی امین بارگاہ رسالت بناہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ لَقَدِ اسْتَبْسُثُوَ الْعُلُ السَّمَاءِ ہے شک آ سمان والوں نے معزت عمریضی انتُدعن کے اسلام قبول کرنے باشلاه عُمَر. ير خوشي مناني .

مغسترین کرام علیہم الرحمۃ نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ فرمایا ہے۔ اللّہ تعالے نے اپنے پہارے رسول پاک صلی اللہ تعالے علیہ وآلم و سم کے غلاموں صحاب کرام علیہم ارضوان کو مومنین کا لفت سب سے پہلے اس آ پتہ شانی میں بیان فرمایا ہے حالانکہ اس سے قبل بھی صحابہ کرام نے اسلام کو فرمایا تھا ۔ حفرت عمرفاروق اعظم رضی اللہ نعا لاعن نے بہ اسلام کو ببول فرمایا اُس و قت 9 س صحابہ غلائ مصطفا میں آچکے تھے ۔ حفرت نے جالیس کا عدد پُررا فرمایا ۔ دو سرے صحاب مرورکون و مرکان کے مُرید ہیں۔ جالیس کا عدد پُررا فرمایا ۔ دو سرے صحاب مرورکون و مرکان کے مُرید ہیں۔ مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف حاصل ہے کہ آپ مراد بیمبر ہیں مشکوۃ شراف ، ۵۵ ۔ ابن ماج ۔ اشعتہ اللمعات ۔ تر مذی شرف مراد بیمبر ہیں مشکوۃ شراف ، ۵۵ ۔ ابن ماج ۔ اشعتہ اللمعات ۔ تر مذی شرف عمل ہو کہ عبد روم مخفتہ الا نودی فررق فی شراف صفحہ ۲۰۱ جلد اور منفی ۔ مظاہر حق حلد ریاض النفرہ ۲۵۱ ۔ ۲۵ جلد اور کی الخلف رصفحہ ۔ مظاہر حق صفحہ ۱۱۸ جلد ۲ بحریم المومنین صفحہ میں ہے ۔

مراد بخریر صلی الشعلیہ وسلم ایک سرور عالم ۔ نور مجتم ۔ شبغ معظم سید اعظم مراد بچریر صلی الشدعلیہ وسلم اصلی الشد تعالیے علیہ و آپ وسلم نے التد تعالیے کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا ۔

اَللَّهُ عَرَّ اَعِزَ الْإِسْلاَ مَرْبِعُمُرُ اللهُ اللهُ الدِّالِيَّةِ اللهُ اللهُ

دوستو اورع برروا اس مدین شریت سے یہ بھی واضح بوا کہ سرور کا ثنات ، مغیر موجودات باعث تخلیق کا ثنات ، معلم کا ثنات حفرت محمد مسطف صلی اللہ تعالے علیہ واکہ وسلم نے اپنے غلاموں پر یہ مشل بھی واضح بان فرما دیا کہ وسیلہ سے اسلام کو عظمت وشان وشوکت ملی ہے ۔ بیان فرما دیا کہ وسیلہ کے قائل نہیں اور وسیلہ کو ماننے والوں پر نتوی گاری کرتے ، بین ، اس حدیث شریب پر اور سرور عالم صلی اللہ تعالے بازی کرتے ، بین ، اس حدیث شریب پر اور سرور عالم صلی اللہ تعالے علیہ وائلہ وسلم کی بارگاہ خدا وندی یں جو دُعا بین الفاظ فرمائے پر علیہ وسلم کی بارگاہ خدا وندی یں جو دُعا بین الفاظ فرمائے پر

غور وخوص کریں ۔ تو مسلک حق اہلِ گنتت وجاعت کی صداقت آ اور حقا نیت کو قبول وزا کر پو منے میں اسلام کی تبیلنغ و تشہیر فرا کیں ۔ اے نبی پاک صلی التٰدعلیہ وسلم نے فرمایا ۔

الله الله المعربي المعربي المعربي المعربين خطاب كى وجس المن المعربين خطاب كى وجس الله الله المعربين خطاب كى وجس الله المن عربت وراء - الله المن عربت وراء -

کہذا جو مسلمان ہے۔ وہ اس جیٹیت کو تشکیم کرے گا کم میرے آفا ومولی صلی اللہ تعالے علیہ وآلہ وسلم کی دُعا مستجاب ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالے عنہ کے وسیلہ سے اسلام کوعزت ملی :

اولیا راللہ کے وسیلم صبح تجاری صفحہ ۱۵۰ جلد ۲ فتح الباری سفحہ اللہ کا فتح الباری سفحہ معلم عدہ القاری صفحہ معلم سیریت میں مشکوہ شریعی سفحہ مسلم شریعی میں مشکوہ شریعی سفحہ

اشعنة اللمعات فارسى صفحه مجلدته مرقات متركيب - مظاهر حق سرور كامنات عليه افضل الصلاة والسلام كا ارشاد مُبارك

مُا ُنِيَ عَلَى النَّاسِ ذَمَا سَنَّمَ فَيُخُذُونُ أَوْ الْمِنَ النَّاسِ فَيَقُرُ لُوْنَ هَلَ فَيِكُمُرُ مِنَ النَّاسِ فَيقُرُ لُوْنَ هَلَ فِيكُمُرُ مِنَ مَا حِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَمُنْدَهِ وَسَلَّمَ فَيَشَرُ لُونَ نَعَمُ فَيهُ فَيَهُ فَيَ لَهُ مَدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ فَيهُ فَيَهُ فَيَ لَهُ مَدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْ

ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی اور پیر آپس بیں بیٹ کر لوگ پوھیس گے کہتم بیں کوئ شخص الیا بھی ہے جو سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلم کا صحابی ہو تو لوگ کہیں گے کہ ایل ہے ۔ بیں ان

ہوگوں کی برکت ہے فتح ونسرت ہم گی۔

لَّهُ إِنَّا أَيِّى عَلَى النَّاسِ ذَمَانٌ بِعِمْ لِرُدُن بِرایِد زمان آئے گاکہ وہ فَیْنَهُ زُوْلَ فِشَا مِزْ مِنَ النَّاسَ جَمِاد کریں گے اور آبس میں ایس دوسرے سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں کوئٹ صحابی رسول کو دیکھنے والا (تالعی) ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یا ہے یس ان کا برکت سے فتح ونصرت ہوگا یھر ہوگوں پر ایک الیا زمانہ آئے گا کو لوگوں کی ایک جماعت جہاد کریگی اوراکیں میں دریافت کرے گی کہ كياتم ميں كوئى سے حس نے رسول اللہ صلی انٹہ علیہ وسلم کے صحابی کے دیکھنے والے کر دیکھا ہو تعنی تا بعی ہے . درگ

فَيُقَالُ هَلُ فِيْكُمُرُ مَنُ صَاحَبَ ٱصُّحَابَ دَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَتَّمَ فَيَقَوُ لُوْنَ لَعُمُ فَيُفُرِجُ لِنَهُمُ لِنَهُمُ هُ لَّكَ ۚ مِنْ كُنَّ عَلَى النَّاسِ ذُمَا نُ فَيَغُزُوا قِيًّا مُرْ مِنَ النَّا سِ فَيُقَالُ هَلُ فِيٰكُمُ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصُحَابَ دَسُول الله صَلِيَّ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّهَ إِ نَيْتُو لُوْنَ لَعُهُ فَيُنْتَحُ مُ لَهُمَ کہیں گے یاں ۔ پس ان کی برکت سے فتح و نفرت حاصل ہرگی ۔

ووستان عزيز إكب في رسول باكم صلى الله تعاط عليه وآله وسلم کا ارمثناد سُنا۔ اب بھی جو کوئی بزرگان دین کے دسیلہ کا منکر ہو۔ اور پہ کے کہ بزرگوں کے وجود منبارک سے کوئ نفخ اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس کے متعلق یہ کہنا بالکل درست ہے کہ وہ علم دین سے واقعت ہے. عالم کہلاتے ہوئے بھی ۔ المجدیث کہلاتے ہوئے بھی مابیت کے کتابوں سے بے بہرہ ہے۔ ایسے ہی حضرات کے لئے کسی نے کہا ہے۔

برط صاعبم دیں وینداری ز آئی! بخار آیا ان کو بخاری نه آئی!

ہاں تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالے عنے کے متعلق عرض کر ر این استر می این این این این این این این استر استر استر مین الله مین الله مین الله مین الله مین الله مین الله عمنہ نے اسلام کو قبول کیا تو بارگاہ نبوت ہیں عرض کیا۔ یا رسول انتُدصلی انتُدعلیہ وسلم! کیا ہم حق پر بہیں ہیں۔مربی یا

جٹیں ؟ فرمایا ہاں مجھے اس کی قسم ہے جس سے قبضہ قدُرت میں مری حان ہے ۔

جان ہے۔ عرض: نم حق پر ہو یعبو یا مرو ۔ منداء کم

عرض کیا ! آقا! پھر یہ انتفاء کیوں ؟ ہم اپنے دین کو کیوں چھپائیں جب کہ ہم می پر ہیں ۔ اور وہ باطل پر ہیں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم تھوڑ نے ہیں اور تم نے دیچھا کہ ہم نے جواؤیتیں برداشت کیں - حضرت عمر فاروق رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرعرمن کیا۔

وَالَّذِى كَ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لِا يُنْبَى كَمُبْسُ جَلَسُتُ وَالَّذِى كَالِمُ مُكْبُسُ جَلَسُتُ وَلَهُ بِالْإِنْمَانِ - فَيْدِ بِالْإِنْمَانِ -

يچر منظر تخاکم سرکار دو عالم - رحمت عالم نور مجيم صلى الله تعالیٰ علیہ و آله وسلم درمیان میں تنے اور ایک طرف سرکار فاروق اعظم تھے اور دوسرى طرف محضرات الميرجزة مفتى الثر تعالى عنه تقے رجب مسجد میں واحل ہوئے تو قریش مکہ تھے جب ان کو اس طرح سرور کا منات علیہ افضل انصلوٰۃ والنشلیمات کی غلامی میں دیکھا تومشرکین مکہ کو بہت زیادہ صدمہ مہوًا ۔کہ ایسا صدمہ مجی نہ ہوًا تھا۔ دوستو! ایک وقت وه عقا که جب سرکار فاروق اعظم رمنی الله تعا عند ابوجبل عتبہ شیسہ کے حجرمط میں بیٹھ کر انتد کے محبوب وانائے غيوب منزه عن كل عيوب حضرت محد مقسطف صلى الله تعالى عليه و آلہ وسلم کے قتل کرنے کے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر محصہ کیتے تھے۔ اُن کے خلاف ہاتیں کرتے تھے اور آج وُہی ہیں ہو مردر عالم نسل الله تعالے علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس حافز ہوکر اپنے آتا علیہ افضل السلاۃ والشلیم کی عظمت ورفعت کے دُّ نِکَ بِجَائِے ہیں اور اپنے آپ کو عبدا لمسطفے کہتے ہیں ۔ اب ان

کے دل کی آرزویہ ہے۔

نکل جائے دم نیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزوہے!

حضرت فا روق اعظم رسى الله تعالظ معنه كا اسلام لانے كا واقعه سجى ماعد سيم

سرکارفاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا است تعالیٰ عنه کا اسسلام لانا عبیب ہے

تہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوکے رہی كاكرشمه ب او هر پيارے حبيب كرم عليه افضل الصلاة والتيلم نے دُعا مَانِکُ ۔ اَللَّهُ مَر اَعَزِ الْاسلام بِعمر بن الخطاب -ادهر کفار مکہ میننگ کر سے تھے کہ محمد کو کون قتل کرے گا۔ ابوجل نے اعلان کیا جو محر کو قتل کرنے گا اس کا ضائن یس ہوں اور اس کو ایک سو اون کا دون کا عضرت عمر حلال میں بولے کہ میں محمد کا سرلے کر آؤں گا۔ اُسطے ۔ زبر آبود تلوار لی۔ اور بڑے کر ونزسے اللہ کے جبیب صلی اللہ تعالے علیہ والہ و سلم كو قتل كرفے كے اراد ك سے جل يرك - اس وقت امام الانبيار محبوب نُعدًا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اين غلامول كے ساتھ منزل جمزہ میں نفے بو کوہ صفا کے پہلو میں تقارجب حضرت عمر دمنی انٹرعنہ' صفا کی طرف چلے تو راستہ بیں حضرت سعد بن آبی و قاص زمری رضی الله تعالے عنہ سطے -

> حفزت عمر کا کر و فر دیکھ کمر پوُنچیا۔ کس طرف کے ہیں ارا دے اسے عمر بولا لاؤں گا محد کا ہیں سے

حضرت سعد بن ابی و قاص زہری رضی اللہ نعالے عنہ نے فرمایا۔

اگر نم نے محرّ کو تعلّ کیا تو تم کو بنو ہاشم اور بنو زہرہ میں امن نہیں ملیگا حضرت عمر نے ایس وقت فرمایا ۔

ر سے معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی محد کی طرف ہوگیا ہے ۔ اب میں تجھی سے شروع کردں گا ۔ اقل تجھی کو قتل کروں گا مصرت سعد رضی اللہ تعلقے عن نز وزیا ہے۔

ایان لایا ہوں اور کہا۔ اکشہ مصطف صلی اللہ تعالے علیہ وآکہ وسلم پر ایان لایا ہوں اور کہا۔ اکشہ کہ اک لا ارله اللہ اللہ و اشتھ دان عمداً دسول الله عمر نے تلوار کینی یحضرت سعد رمنی اللہ عند فی اللہ عند نے بھی تلوار میان سے نکالی ابھی ایک دوسرے بروار کرتے ہی والے تھے کہ حضرت سعدر منی اللہ عند نے فرمایا۔ اے عمر اتم ابنی ہمینرہ فی کے حضرت سعدر منی اللہ عند نے فرمایا۔ اے عمر اتم ابنی ہمینرہ فاطمہ بنت الخطاب اور بہنوئی سعید بن زید کی خبراد وہ بھی سرور عالم محمد مصطفے صلی اللہ نقائے علیہ والم وسلم بر ایمان الے آئے دونوں مسلمان ہو جے بیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالے عند نے جب بہ منا ۔غیظ وغضب بی آئے ، تھر تھر کا نیخ گئے ، حضرت سعد رضی اللہ تعالے عنہ کو چھوڑا اور اپنی ہمشیرہ کے مکان ہم آئے ، وہاں حسرت حباب انصاری رضی اللہ تعالے عنہ سورة طلہ پڑھ رہے تھے ،حضرت جناب رضی اللہ تعالے عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالے عنہ کے پاڑں کی آمط شنی تو چھب گئے ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ہمشیرہ کی آمط شنی تو چھب گئے ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ہمشیرہ اوراینے بہنوئی سے پُوجیا ۔

مُنا هَلُـٰهُ ﴾ المهينمــُدُّ الَّتِي سَمِعَ عَمَا عِنْنَ كُمُمُرُ تُوا نَهُول نَے كہا ۔ ہم سورۃ طلا پراط ہے ہے۔ حضرت عمر رہنی اللہ تعالے عنہ نے بڑے سخت الہی میں کہا کہ تم دونوں نے اپنے دین کو محیور دیا ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نغاظ عنہ کے بہنوئی نے کہا۔ اِن کان الحق فی غیر دینك . اس پر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ نغا لی عنہ کو سخت غسداً یا اور اپنے بہنوئی کو ذور سے دھكا دیا اور زمین پر گرا لیا اور ان کی جساتی پر بیچھ گئے ۔ اپ کی بہن فاظمہ نے جب یہ کیفیت دیکھی اور عضہ سے حضرت عمر کو علیحدہ کیا تو حضرت عمر نے اُن کو طمانچہ مالا ۔ جس سے جہرہ سے خون بہہ گیا ۔ تو بہن نے فرمایا اے عمر!

ل سے جہرہ سے خون بہہ گیا۔ تو بہن کے فرمایا کے عمر! اِنْ کَانَ الْحَقَّ فِیْ عَیْرِ دِیْنِکَ اَشْھُلُ اَنُ لاَ اِللَّهَ رِالاَ اللَّهُ وَ اَسْتُهُدُ اَنَ سَتِیدَ نَا مُحِکَّدٌ ا عَبُدُهُ اَ کَا اللَّهُ اِللَّهُ دَسُولُهُ - دَسُولُهُ - دَسُمُ لَهُ اَنْ سَتِیدَ نَا مُحِکَّدٌ ا عَبُدُهُ اَنَّ مَدِیدَ اَنْ سَتِیدَ نَا مُحِکَّدٌ ا عَبُدُهُ اَنَّ مَدِیدَ اِنْ سَتِیدَ نَا مُحِکَّدٌ ا عَبُدُهُ اَنَّ مَدُولُهُ وَ اَسْتُهُ لُهُ اَنْ سَتِیدَ نَا مُحِکَّدٌ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْ

سرکار عمر فاروق مضی اللہ تعالی عنہ نے جیب یہ شنا تو پیٹیمان ہوکر ذیں

وُہ کتاب مجھے دو جو تم پڑھے تھے تاکہ بیں اسکو پڑھوں۔

اُعُطُو نِیُ هٰاذَا اُلِکِتٰبُ الَّذِیُ عِنْدَ کُمُ فَا تُدَوَّهُ -آپ کی بہن نے فرایا۔ آپ کی بہن نے فرایا۔

إِنَّنْتُ مِنْهُ وَلا يُمُسَّدُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

تم پلید ہو۔ اسکو سوائے پاکیزگی اور طہار ہے کے کوئی کیڑ نہیں سکتا ۔ اُٹھو عشل کرد

یا وضوکرہ۔

حسرت عمر فاروق رضى الله تعالے عنه أعظے اور وضو كيا - بھر قرآن پاک كو بچرا اور پڑھنا نٹروع كيا · طالع مَا اَنْزَانَا عَلَيْكَ الفَّرُاانَ لِتَسَتُّفَىٰ را لاَّ

تَذْكِرَةٌ لِمَنْ نَجِئْتُكُى .

يِرْ صَى بِرْ صَى جَبِ إِنتَّنِى أَنَا اللهُ لا إِلهُ إِلاَ أَنَا فَأَعُبُدُ فِ

وَ أَتِمِ المُسَلِوةَ لِذِ كُوى تك يَهُنِي تَو آبِ نے فرمايا۔ مجع محدمصطف صلى الله عليه وسلم كى دُلُّوْنِيْ عَلَمَّا مُحَدَّدَ بارگاء میں لے جلور

حضرت عمر رضی اللہ تعالے عنہ کے یہ الفاظ سن کر حضرت جا الضاری صحابی جو آب کی ہمتیرہ اور بہنوئ کو تعلیم دینے کے لئے تشریف لائے جلدی سے خوشی ہے بیرنکل آئے اور فرمایا۔

البَشِرُكَا عُمَرُ فَانِي الرُجُوا إِنْ لَا عَمِ إِ بِشَارِت بُوكَ رسول الله تَكُوْنَ دَعُومٌ دَسُولِ اللهِ صَلَّى تعالے علیہ وسلم نے بیر دُعا جوات ا للهُ عَكَنُهِ وَسَنَّدَ لَكُلُهَ الْخَبَيْنِ كُومَا كُلُ تَقَى ـ كدلے الله عمر من خطاب اَللَّهُ مُرَّ أَعِنَ الْإِسْدَادَ مَ لِجُرُبُ وَ اللَّهُ مَا عَمِرُونِ مِشَامٍ كَى وجد سے اسلام بْنِ الْغَطَّابِ أَوْ لِجُهْرَ وَ بِنْ ﴿ كُوعِزَت دِے مِنْ كَا أَمُدِ ہِے كَهُ وُهُ

معا قبول ہوگئی ہے۔ تعرهُ تكبير\_\_\_\_ الله أكبر

تعرهٔ رسالت \_\_\_\_\_ ما رسول الله

شّان فاروق أعظم \_\_\_\_

مميرے اعلىخفرت عظيم البركت رام الل سنت محبرو دين وملت مولانا شاہ احدرصًا خان بربلوی علیہ الرحمۃ نے پہارے مصطفے صلی اللہ علیہ و اکہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی بڑگ ڈعا مبارک کے منعلق کیسے عجیب انداز میں فرمایا ہے۔

> جلویں اجابت خواصی میں رحمت مرهی کس تزک سے وعامے محد! اجابت نے مجل کر گلے سے لگایا ، بره هی نازسے جب وُعا۔۔۔ مُحدِ!

## اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا 'دلہن بن کے نکل رُعا ہے محدّ!

حضرت نماب مفی المئد تعالے عنہ کھٹے اور ان کے ساتھ حفرت عمر کے بہنوٹی حضرت سعید رضی اللّہ تعالے عنہ بھی نقے بارگاہ نبوی میں چل دیتے ۔

وروازہ پر حفرت امیر حمزہ رحضرت طلحہ اور دیگر صحابہ کام علیم الرصنوان کھڑے تھے ۔ حضرت امیر حمزہ رصنی اللہ تعالے عند نے حضرت عمر کو دیکھا تو دہمشت سی طاری ہوگ اور وزمایا کہ اگر اللہ تعالے حضرت عمر رصنی اللہ تعالے عند کے ساتھ تعبلائی کرنا چاہتا ہے تو مصرت عمر رصنی اللہ تعالے عند کے ساتھ تعبلائی کرنا چاہتا ہے تو اسلام کی ہدایت فرمائے گا اور اگر اللہ تعالے نے اس کے علاوہ کوئی دو سری بات جاہی ہے تو عمر کو قبل کرنا ہم برم مشکل علاوہ کوئی دو سری بات جاہی ہے تو عمر کو قبل کرنا ہم برم مشکل نہیں ہے۔

سرور عالم صلی اللہ نعاظ علیہ وسلم تک، سرکار عمری آمدکی خبر مہنجی تو آپ باہر تشریف لائے آپ نے عمری آسین کو پکڑ کر فرمایا -اے عمر! باز نہیں آتا - بھرآپ نے دعا مانگی ۔

اُلْکھٹی اھٹے عُہو نبو اے اللہ عمر بن خطاب کہ ہدایت اُلخطاً بِ اَللّٰہ کُسٹَ اُعِدِیْ دے اللہ عمر بن خطاب کے دجود اللّٰہ یُن کِمکر بُن اُلخطاب سے اسلام کو عزت دے۔ وَ اُسی وقت سرکار عمر رہنی اللہ لقالے عنہ نے پڑھا۔

نعراً رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ "اریخ الخلفار کے صنحہ 4، اربایض النفرہ صفحہ ۱۳۲۸ تا ۲۵۰

نز بنة الجالس صفحه "مكرم المومنين صفحه ٢٧ - دلاكل النبوة سبس محدّث بہقی ازالہ الخفار مٹایس جلد ۲ خسائق کرلے صفحہ ۴۱ ١٣١ جلد اوّل - موابهب اللدنير نے نقل فرمايا ہے -عالی لاخترات! صحاب کرام علیہم الرمنوان نے دیکھا کہ جو ہے۔ میرے پیارے مصطفح صلی اللہ تعالے علیہ وآلہ وسلم کے مذمُباکِ

سے نکلی ہوکے رہی کسی شاعرنے اسی لٹے توکہا ہے۔ فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے مہی لتبارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا بوشب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا! كها جو دن كو كه شب ب تو رات بو كے دى

بھیر سے کی بیکار امام بخاری علیہ ارجمۃ نے اور علامہ ابن جحر . . بھیر سے کی بیکار امام بخاری علیہ ارجمۃ نے فتح الباری سفہ

جلد علامہ محدین عبدالیاتی زرقانی نے ذرقانی شرلین صفحہ ۲۷۱ جلد اول ازالة الخلفار صفحه ۲۲ جلد ۲ بیس یه واقعه درج کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالے عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرد عالم صلی الله تعالے علیہ و آلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے علوار بیکر نکلا تھا تو راستہ میں ایک بجیڑا دیکھا جس کو لوگ ذبح كرنے كا ارادہ كررہ تھے ميں بھى ويال أسكو ديكھنے كيلئے کھڑا ہوگیا - دیکھتا کیا ہوں کہ کوئی 'پکارنے والا بچھڑے کے بیٹ میں سے ایکار کیکار کریے کہ رہا ہے

دُ حُبلُ کَیمِیْنَ کُیمِیْنَ کُیمِیْنِ کَمِینُے کہ ایک مردفیسے زبان سے لوگوں کو شهادت أن لا الدالا الله وأن

يًا ال ذُرْسَحُ امْوُ نَجِيْحٌ الهِ الرب يَدُعُو الِي شَهَا دَ يَعَ أَنْ لَا

اللهُ اللهُ اللهُ وَ اَنَّ مُحَكِّمُ داً مِحْدَ رسول الله كا دعوت دلے تَدُسُولُ الله وَ الله عن دعوت دلے تَدُسُولُ الله و الله

حضرت عمر فاردق رضی اللہ تعالے عنہ فرماتے ہیں کہ آیہ اُواز سُننتے ہی میرے دل ہیں فوراً یہ نحیال آیا کہ یہ دعوت مجھے دی جارہی ہے اس آواز کا مخاطب میں ہوں۔

فارق حق و باطل شاه دلی الله دبلوی علیه الرحمة نے ازالة فارق علیه الرحمة نے ازالة علیہ الرحمة نے ازالة

12

بسبب دیخولِ او در ا سلام آپ کے اسلام تبول کرنے کی وج سے مسلما نان عزیز شدند واعلانِ سلما ذن کو فی الحقیقت تقویت حاسل اسلام نمو دند۔ بعدی اعمار ہوئے اعمار ہونے کا اعلان کیا ۔

امام بخادی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب صیحے بخاری بیں امام سیوطی نے خصائص کبر لے صفحہ سسا جلد ا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالے عنہ کا بیان ورزح وزمایا ہے کہ

مَا ذِ لُنَا اکْعِزَّةً مُنْذُ السُلُمَ جب سے مصرت عمر فادوق دحیٰ اللہ عُدُر ۔ عندے اسلام قبول فرایا ہے ۔ہم لوگ

تقویت باتے رہے۔

الوسفیان کو فاروق اعظم رضی اشاه ولی الله دہلوی نے اپنی الله علیان کو فاروق اعظم رضی الفیف اطلب ازالة الخفاء الله عنه کا باطل شکن جواب! اسف هم جلد ۲ بس مکھا ہے کہ جب ابوسفیان اُمد سے واپس ہونے دکا تواس نے بہاڑ پر چڑھ کر کبلد آواز سے کیکار کر کہا کہ جنگ ڈول کی ماند ہوتی ہے ۔ ایک وقت کسی سے اوال کو ماند ہوتی ہے۔ ایک وقت کسی سے میکار کر کہا کہ جنگ ڈول کی ماند ہوتی ہے۔ ایک وقت کسی سے

ا عقدیس اور ایک وقت کسی کے واقع میں ۔ آج ہم نے تم سے جنگ برر کا بدلہ لیا ہے ۔ اے بہبل عالی سو .

اس پر امام الانبیاء - شهنشا و مر دوسرا حضرت محدمصطفاصلی الله تعالى عليه وآله وسلم نے سركار عمر فاروق رضى الله تعالے عنه كو فرمايا - اسكو جواب دو- تو فا روق اعظم رضى الله تعال عنه

أَمَلُهُ أَغْطُ وَ أَجُلُّ تُتُلَّانَا ہمارے تہارے درمیان برابری ہرگز فِي الْجُنَّةِ وَ تُتُلَّاكُمُ فِي بنیں ہوسکی ہمارے شہید جبت بیں جا ہیں اور تمارے مقتول دوزخ میں۔

عار فِ رومی علیہ الرحمۃ نے اسی لئے فرمایا ہے۔

النَّادِ -

جنگ کا فر فتنهٔ و غارت گری ! بناک مومن سنسب بنغیبری! جنگ مومن سنسب بنغیبری!

جب حضرت فاروق اعظم رمنی الله تعالے عنہ نے یہ جواب دیل تو ابو سفیان نے کہا اے عمر ذرا پہاں تو آؤ ۔ تو سرور کائنات عليه افضل الصلوة والتسليمات في فرمايا جاءٌ رسنو - وه كبا كبتا ہے محضرت عمر فاروق رصى الله تعالظ عنه بجب اس كے پاس

گے م تو اُس نے کہا۔ یَا عُهَدُا اَفْتَکْنَا کھے کہا کہ الے عمرسم نے محد (صلی انٹدعلیہ وسلم) کو تتلكرديات -

تو فاروق اعظم نے فرمایا ۔ لًا وَ أَنَّهُ يَسْمَعُ كُلامَكُ بہیں حضور تو تیرا کلام سُن رہے ہیں۔ نعرة يمبير الثراكر نعرهٔ دسالت یا رسول الٹٰہ

مثاه ولى الله في الزالة الخلفار صفحه ٢٥٠ علمام محب طبرى عليه الرحمة في الربايض النضرة صفحه ١٥٠ جلد اقل الام جلال الدين سيوطى في الاريخ الخلفاء صفح ١٨٠ ابن مجرعسقلانى عليه الرحمة في اسدالغابي ورج فرمايا بهد و سركار فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كا اسلام فتح به آب كا بجرت فرمانا مدد به اور آب كى خلافت رحمت به المنابين النفره النفرة المنابين النفرة المنابية المنابية المنابية المنابين النفرة المنابية المنابية

لقب فاروق طبقات ابن سعد صفی جلد الربابن النفره النفره النفره الربابن المهار فی مناقب النهار فی مناقب آل بهت البنی المختار صفی بین درج ہے۔

حضرت عمر رضی الله تعالے عنہ جب اسلام لائے۔ تو اُسی وقت سے دین کی عرب اوراسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہوگیا علی الاعلان حرم شریعت میں مسلمان نمازیں بڑھنے لگے۔ اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع ہوگئی ۔ اسی روز سے حق و باطل کا فرق واضح ہوگیا ادر رسول پاک ملی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا لقب فاروق رکھا ۔ میرے اعلی خرت عظیم البرکت ۔ امام المبعنت ۔ مجدد دین و ملّت مولانا شاہ احمد رضا خال بریلوی علیہ الرحمۃ بارگاہ فاروقی بیں بدیہ سلام بیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ،

وہ عمر حب کے اعداء پہ شیدا سفر اُس خُدا واد حضرت پہ لاکھوں سلام! فار ق عق و باطل امام المفد کا! تیخ مسلول شہ ت بہ لاکھوں سلام!

محدّث امام تر مذی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے صفحہ ۲۰۹ جلیر ۲ پر صدیث اللّه مُثَمَّ اکْجِدَّ الْاِسُلاَمَر بِا بِیْ جَهُلِ بُنِ هَشَّامِر اُو ْ لِجُنْمَدُ بُنِ الْخُطَّابِ ورج کرے لکھا ہے جَهُلِ بُنِ هَشَّامِر اُو ْ لِجُنْمَدُ بُنِ الْخُطَّابِ ورج کرے لکھا ہے

الله تعالے عنہا فر ماتے ہیں۔ ليق مبيح مصرت عمريفى الله تعالياعنه رسول پاک صلی انٹہ علیہ ومسلم کی خدمت میں حاحز مُوئے ۔ اسلام ٰفبول

حضرت عبد الله بن عباس رضي فَا صَبِحَ فَعِدَاً عُمَدُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاسُلَمَ

علامه حاكم عليه الرحمة في متدرك صفحه ۲۸ جلد ۳ مطبوعه بیروت میں سے معانقہ اورمصافحہ کر بیگا روایت درج فرمائ ہے کہ حضرت

قیامت کے دن حق صرت عمر ابی بن کعب رصی اللہ تعالے عنہ نے فرمایا کہ بیس نے رسول پاک صلی اللہ

حق قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت عمر سے معالفة كرے كا اور مصافحة كرے

تعالے علیہ وسلّم سے سُنا۔ أَوَّلُ مَنْ كُعَا لَقُدُ ٱلْحَرَقَ يُوْ مَرَ ٱلْقِبَا مَدِّعُ مُكُرُ وَ اَدَّلُ مَنُ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ يُوْ مُرَ الْقِبَا مُدِّمِ عُمُرُ-

پر مقلد پر و یا بی حضرات کی مقتدر من شخصیت تو آب سدیق حسن مجد پالوی

نے اپنی کتاب تکریم المومنین کے صفحہ 44 پر روایت ورزح کی ہے۔ رضا رب کی رضائے عمر بیں سے

دوستو! خود اندازه قرمائي كه سرور عالم نورٌ مجم شيف معظم سرر اعظم ملی اللہ تعالے علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور وزیر اور صحابی کا مقام نواب صدیق حن بھو یالوی نے یہ نگھا سے اور نسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالے عنه كى رصا رب كى رضات

نواب صدّ بق حن محویا لوی اور الله عنه کی ادفع و اعظ شان مولوی استرت علی مقانوی! سے اب بھی کوئی انکار کرسکا سے جن کی دائے کو اللہ تعالیٰے بھی پہند فزمایا ۔ چنانچ عیر مقلدین حضرت کے نواب صدیق حسن مجعوبالوی اور دیوبندی حضرات کے مولوی اشرف علی صاحب مقانوی نے بھی اس عظمت کا اقرار ان الفاظ میں کیا ہے ۔

نواب صدیق حسن مجوبالوی نے اپنی کتاب کریم المومنین کے صفحہ المر پر لکھا ہے ہم سیوطی نے کہا ہے بیض اہل علم نے موافقا عمر بینی سے زیادہ بیان کئے ہیں اور اکیس تک مینجائے ہیں ۔ مجابد نے کہا ہے کہ حضرت عمر دمنی اللہ عنہ کی ایک د ائے ہوئی مجابد نے کہا ہے کہ حضرت عمر دمنی اللہ عنہ کی ایک د ائے ہوئی مجر اسی کے موافق قرآن باک میں آتا۔ حضرت علی المرتفظ دمنی اللہ تعالے عنہ نے فرما یا ہے کہ

إِنَّ فِي ْ الْعَكُواانِ لِرَابًا مَنْ مَأْنِي عَسَمَرَ ـ

' مُولوی امٹرِن علی مقانوی نے کرامات صحابہ کے صفحہ ۲۰ پرلکھا ہے۔ تقریبًا بائیس مقامات ایسے ہیں بہاں فاروق اعظم رضی الٹھ تعالے عنہ کی رائے فرمان پروردگار کے عین موافق تقی جن کا تذکرہ قرآن کرمے اور احادیث ہیں موجود ہے۔ تذکرہ قرآن کرمے اور احادیث ہیں موجود ہے۔

آئیے! اب میں آپ کے سامنے سرکار فاروق اعظم رمنی اللہ تعالے غذ کی رضا رہ کی رضا ہے۔ پر بیند ایک ولائل بیش کرتا ہوں مقام ابرا ہم علام جلالُ الدّین سیوطی مُرحمة الله علیہ نے تاریخ مقام ابرا ہم الخلفار کے صفحہ یہ معلامہ محتِ طبری علیہ الرحمة نے ریامن النفرہ کے صغہ ۲۲۱ مشکوہ شریب منفہ ۸۵۵ مظاہر حق منفخه ۱۲۲ جلد بم اشعته اللمعات فارسي صفحه ۹۲۰ جلد بم پر درج فرمايا ہے كم حضرت فاروق اعظم رفتى الله تعالے عن حبب بیت الله شرایت کاطواف کرتے تو آپ کے دل کی پینواہش تھی كه مقام ابرابيم برنماز نغل ادا بونے چابيس - ايك دن بارگاه نبوت میں محضرت فاروقِ اعظم رمنی الله نقالی عنه نے عرص کیا۔ يا رسول التُدصلى الله علب وآكم وسلم مقام ابرابيم كومصلَّى يُجاحُّ نماز " بنانا جا ہے تر اسی وقت اللہ تعالے نے قرآنِ پاک کی یہ آيت ڪريميه نازل فرماڻي ۔

ا در ابراہیم کے کھڑے ہونے کی حبکہ کونماز کا مقام بناؤ۔ َ وَاتَخِذَ وُا مِنْ مُقَا رِمِ إِبُرَاهِئِيمَ مُصَلَّىٰ ۔ إِبُرَاهِئِيمَ مُصَلَّىٰ ۔ دیل عہدں

رب ع ۱۵

معلوم کموًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے مجوب صلی اللہ علیہ و آب وسلم کے مجوبوں کی بھی دھنا چا ہتا ہے بچہ حضرت عمر کی مرصنی تقی - الله تعالظ نے اسی طرح کردیا اور تمام مسلما نوں کوحکم مے دیا کہ جب بھی نمانہ کعبہ کا طواف کرو تو مقام ابراہیم پر نغل نماز ادا کرد - عارف رُومی علیہ الرحمۃ نے اسی کے فرمایا ہے۔ گفت<sup>ع</sup> او گفت<sup>ع</sup> الله بُودُ!

گرج از حلقوم عبدالله بود

، كا حكم الريامل النفره صفح ٢٩٠ تشراب مے حرام ہونے م میلد اوّل میں ہے کہ حضرت

عمر فاروق اعظم رضی اللّٰہ تعالے عمن' شراب کو بینہ نہیں فرماتے تھے ۔ آپ کی بڑی یہ خوامش تھی کہ شراب حرام فرار دیے دی جائے رکیو مکہ اس سے مال اور عقل کا ضیاع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ بارگاہ رسالت بیں یہ آیت لے کر

لِيسًا لُو نَكَ عَنِ الْلَخُدُ مِ مَ سَ شَرَابِ اور جُوا كا عَلَم پوچھتے ہیں تم فرما دو ان دولوں وُ ٱلْمَيْسُرِءَ ثَمَلُ فِينُهِمَا میں بڑا گناہ ہے۔ اِنْ مُو كِبُينُ وَبِي ع ١١)

بو حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالے عنه كى رضا بھى ـ مولاكرم نے فورًا پوری کردی معلم مُوا کہ فاروق کی رضا دے کی رضا ہے۔

علّامہ اقبال شاعر مشرق حکیم الامّت نے میں اسی کی ترجانی کرتے ہوئے کہا ہے۔

کی محمد کے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہا ہوج و تلم تیرے ہیں!

عزوہ بدر کے قبیر لیوں کے متعافی ایکے اسلم شرایف وغیرہ ک

جب غزوہ بدر میں ستر کا فر قید کم کے سیّر عالم صلی الله علیہ و سلم كے حضور ميں لائے گئے۔ تو حضور يُر نورصلي اللہ تعالے عليه وآلد وسلم نے ان کے متعلق صحاب کرام علیہم الرصوان سے مشورہ طلب زمایا رحضرت ابر بجر صدیق رضی الله تعالے عنہ نے عرض کیا کہ یہ قرم اور قبیلے کے لوگ ہیں میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدر . ك كر جيور ديا جائے - اس سے مسلمانوں كو قوت بھى ملے كى - اور كياعجب ہے كہ اللہ تعالے ان لوگوں كو اسلام نفيب كر و سے. حضرت عمر فاروق رمنی الله تعالے عنہ نے عرص کیا . یا رسول ا نتٰد! ان ہوگوں نے آپ کی تکہ بیب کی ۔ آپ کو مکر مکرمہ میں نہ رہنے دیا ۔ یہ کفر کے سردار اور سربیست ہیں - ان کی گرفیل ار دین جاہئیں اللہ تعالم کے آیا کو فدیر سے عنی فرمایا ہے . حضرت علی المرتضے کو عقیل یہ حصرت حمزہ کو عباس پر اور مجھے میر سے قرابتی اور رشت داروں پر مقرر کیجے - ان کی گردنیں أرا ديل . آخر كار فدير بى لين كى دائے ير سركار دو عالم صلى الله تعالے علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فزمایا حبب فدیہ لیا گیا تو الله تعالى فى سركار فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كم مرائم مُبارک کو احسن قرار دیتے ہوئے فرمایا ۔ قرآن یاک کے دسویں یارہ یا لخویں رکوع میں ہے۔

مُا كَانَ لِنَجْيَ اكُنُ يَكُونُنَ لِهُ لَكُونُنَ لِكُونُنَ لِكُونُنَ لِحُدُّ لَيْخُونَ فِي لَكُونُنَ فِي اللهُ ا

کسی نبی کو رائق نہیں کہ کا فروں کو زندہ قید کروئے ۔ جب یک زمین میں ان کاخون خوب نہ بہائے ، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو ، اللہ تعالے آخرت چاہتا ہے ۔ اور رائٹ ذال حکمت وال مر

نَوْ لَا كِيْتُبُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ عَذَابُ عُظِيْم ونِ ٥ع،

اگر التُديهِ ايك بات نه مكه حيكا بوتا لَهَسَّكُمُ فِينُهَا اكْدُ نَهُمْ لَوَالِهِ مَلَالُومٌ فَعِ كَا فَوْلَ سِي بدلے کامال کے لیا ایس میں تم پر طرا عذابًا

إلسى طرح تغيير درمنشورصغه جلد تغييروح ويل البيان صفحه جلد تفييرخازن صفحه ١٨ والل برونے كا صحم! حد ٥ تغيير معالم التنزيل صفحه ٨٨ جلد ۵ تفیر کبیر صفحه ۹۳۹ عبد ۴

تغيير دوح المعانئ صفحہ ۲۱۰ جزء ۲۸ تغييرابن عباس صفحه ۲۲۲ الرمایض النفرہ صفحہ ۲۷۸ جلد اوّل میں درزح ہے کہ

سيد المفترين عبد الله بن عباس رضى الله تعالي عنها سے مروی ہے کہ نبی کرم علیہ افضل انصلاۃ والتیلم نے ایک انصاری غلام مربح بن عروكو دوير كے وقت حضرت عمر رضي اللہ تعالے عنہ کے بلانے کے لئے بھیجا ۔ وہ غلام ویلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعاظ عنهٔ کے مکان میں چلا گیا ۔ جب کہ حضرت عمر فاروق رصنی اللہ تعالے عنه بے تکلف اپنے دولت سرائے میں تشریف رکھتے تھے غلام کے اچانک چلے آنے سے آپ کے دل میں خیال مُواک کائن غلاموں کو اجازت کیکر مکانوں میں واحل ہونے کا حکم ہوتا تو اس پر یہ آیہ شرلفیہ نازل ہوئی ۔

لے ایمان والور چا ہیئے کمتم سے اذن يَا اَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُو الْمِينُسَا ذِ نَكُمُ الَّذِ يُنَ مَكَلَتُ ٱلْجِياً كُلُمْ وَالَّذِينَ كغرتينكغؤا ألحكم مِنكُمُرُتَللِت وقت غار مسع سے بیطے ادرجب تم مَزَّاتٍ ﴿ مِنْ قَبُلِ صَلَوَةً إِلْفَجُر لنے کیڑے انار رکھتے ہو دوہر کو وَحِيْنَ تُمُنْتَعُونَ .

لیں تہارے اتھ کے مال غلام اور وہ جوتم میں ابھی جوانی کو نہ بینے تین

بَيْابُكُمُ مِّنَ الظَّهِ بُكِرَةً وَمِنَ بَعْدِصَلَاةً الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْ رَاتِ ثَلُمُ \* لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِ مَ بَنَا حُ بَعُمُ كَلَيْكُمُ طَوْ نَوُنَ عَلَيْكُمُ لِعَضَكُمُ عَلَى طَوْ نَوُنَ عَلَيْكُمُ لِعَضَكُمُ عَلَى بَعْضِ \* كَذَالِتَ يُبَيِّينُ اللَّهُ كَمُمُ اللَّيْ مِ كَذَالِتَ يُبَيِّينُ اللَّهُ كَمُمُ اللَّيْ مِ كَذَالِتَ يُبَيِّينُ اللَّهُ

اور نماز عشاء کے بعد یہ تین وقت تہاری شرم کے ہیں - ان تین کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر ندان پر - آمد و رفت رکھتے ہیں تہا رہے یہاں ایک دوس کے پاس اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے . تہارے لئے آئیتیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے -

حکیمر و رہ ع ۱۱)
سامعین حضرات ا اب آپ کے سامنے سرکار فاروق اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عندی ایمانی غیرت اور اس پرتا ٹید فداوندی کا واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہد ۔ نیز یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ آنے کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب عظیک ہیں ۔کسی کو بڑا نہیں کہنا چا ہیں ۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے ۔ بر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے ۔ بر ے کو بڑا کہنا اور اچھے کو اچھا کہنا یہ اسلام کا درس ہے ۔ واقعہ سینے اور اپنے دلوں کو منور فرائے ۔

مارد ق اعظم رضی التدعنه کی البوطی علیه الرحمة نے تاریخ الخلفار ایمانی غیرت اور تاکید خداوندی صفحه مرکم معلآمه محبِ طبری علیه

ارجمۃ نے ارباعن النفرہ صفحہ منہو ۱۳ اور تفسیر صاوی بین ہے کیا ہے۔
کہ سرورِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک
میں ایک بیہوری اور ایک منافق کا تناذعہ ہوگیا - دونوں حضرات
تنازعہ کا فیصلہ کرانے کے لئے بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے ۔ دانعا کہ شن کر سرور کا مناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ بہودی

کے حق مین فرما دیا ۔ وُہ منافق یہودی سے کہنے لگا۔ بیں تو فیصلہ عر کے ہاں کماؤں گا اور اُن کے پنصلے کو قبول کروں گا۔ یہودی نے کہا کہ بڑی عدالت سے ہوکر بھی کوئی جھوٹی عدالت کی طرف کیا ہے ۔جب تھا رہے نبی نے فیصلہ دے دیا ہے تو آب تھھیں عمر کے بال جانے کی کیا صنرورت ہے - مگر منافق نہ مانا اور یہودی كوكيكم بارگاه ِ فاروقي مين حاصر بهُوُّا اور اينا تنازعه پيش كيا. تو فوراً يہودي حضرت عمر فاروق رفني الله تعالے عنہ سے عرض کرنے لگا کہ حضرت اس سے پہلے اس تنازعہ کا فیصلہ آپ کے رسول حضرت محدّ صلى الله تعالے عليه واله وسلم نے ميرے حق یں فرمایا ہے مگر پینخص اس فیصلے پرمطمئن نہیں ہُڑا اور آپ كے ياس سنا ذعه لے آيا و حضرت عمر فاروق رضي اللہ تعالى عنه نے تب یہ سنا تو فرامایا اچھا ہیں اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ أعظے اور اپنے مکان سے تلوار لیکر آئے اور اُس منافق کی گردن آرًا دى اور فرمايا جو رسول پاک صلى الله تعالے عليہ وآلہ وسلم کے فیصلے کونہ مانے اس کا فیصلہ یہ ہے۔

سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک جب یہ نجر پہنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی تلوار کسی مومن پر نہیں اٹھ سکتی تو اُسی وقت اللہ تبارک و تعالے نے عمر فاروق کے اس فیصلہ کی تا ٹید یہ اُبیت نازل کرکے فرما دی .

فَلاَ وَ دَبِكَ لاَ يَو مُمِنُو نَ تَ آلَ مِعوب تَهَادَ عَرَبِ كَ مَمِ فَكُمُ وَكُونَ تَوَالَ مِعوب تَهَادَ عَرب كَ مَمِ فَكُلُ وَ وَهُ مَلَانَ نَهُ وَنَكُ جِب مِكَ الْبِيَ الْمُتَكِدُ فَي فَيْكُمُ وَفَي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا مَا مَن اللّهُ مَكُمُ وَ وَهُ مَلَانَ نَهُ وَفَي جَبِ مِكَ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ مُكُمّ وَ اللّهُ مَكُمُ وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَكُمُ وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَكُمُ وَ اللّهُ مَكُمُ وَ اللّهُ مَكُمُ وَ اللّهُ مَكُمُ وَ اللّهُ مَن مَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ

علامہ - محب طیری نے یہ لکھا ہے کہ

جبریل علیہ استام نازل ہُدَئے اور کہا . بیٹک عمرنے حق و باطل میں فرق کردیا بیس ان کا نام فاروق رکھا گیا ہے ۔ نَزَلَ جِنْبِرِيْلُ فَقَالَ إِنَّ مُهَرَ فَرَّقَ بَيْنَ أُلِحَقِّ وَ اُلْبَاطِلِ فَسُرِّقَ الْفَادُوْقَ . فَسُهِتِى الْفَادُوْقَ .

اعلخفرت معظیم ابرکت مام المستنت بحدد دین و ملت مولانا شاہ احم رصنا خان بر لیوی علیہ الرحمۃ نے اسی لئے فرمایا ہے۔

وه عمر جس كه اعداء په مشيدا سقرا اس فدا دوست حفرت په لاكهوں سلام فار ق حق و إطل امام الهدى! ينخ مسلول شدت به لاكھوں سلام!

صدر الا فاضل مولانا سید تغیم الدین مراد آبادی علیه الرحمۃ نے تفسیر خزائن العرفان اور تغییر ہوئے البیان میں علاّمہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ نے ایک اور واقعہ بیان وزایا ہے کہ

دوسرا واقعم البشرامی ایک منافق کا ایک پیردی سے جھگڑا تھا۔

وسلم سے طے کرالیں ، منافق نے نیال کیا کہ حضور توب دعایت محض وی نیصلہ میں گئے ، اس کا مطلب حاصل نے ہوگا ، اس لئے اس نے باوجود مدعی ایسان ہونے کے یہ کہا کہ کوب بن انٹرف بیہودی کو پنج منصف نباؤ مدعی ایسان ہونے کے یہ کہا کہ کوب بن انٹرف بیہودی کو پنج منصف نباؤ یہودی جانتا تھا کہ کوب بن انٹرف رشوت خور ہے ، اس لئے اس نے اس نے باوجود بیم ندہب ہونے کے اُس کو پنج تسلیم نہ کیا ، ناچار منافق کو باوجود ہم ندہب ہونے کے اُس کو پنج تسلیم نہ کیا ، ناچار منافق کو بیم نیسلہ کے لئے سید عالم صلی اللہ علیہ دسلم کے حضور آنا پڑا ، حضور نے بعد نیسلہ کے لئے سید عالم صلی اللہ علیہ دسلم کے حضور آنا پڑا ، حضور نے بعد بیم نیسلہ کے لئے سید عالم صلی اللہ علیہ دسلم کے حضور آنا پڑا ، حضور نے بعد بیم نیسلہ کے لئے سید عالم صلی اللہ علیہ دسلم کے حضوت عر رضی اللہ بیم دی وہ یہ دی کے دب ہم نیسان کے حضرت عر رضی اللہ بیم دی ایس لیا ، یہودی کے دب ہم ناملہ بیم دی ایس لیا ، یہودی نے آب سے عرض کیا کہ بیمرا اس کا معاملہ عنہ کے یاس لیا ، یہودی نے آب سے عرض کیا کہ بیمرا اس کا معاملہ عنہ کے یاس لیا ، یہودی نے آب سے عرض کیا کہ بیمرا اس کا معاملہ عنہ کے یاس لیا ، یہودی نے آب سے عرض کیا کہ بیمرا اس کا معاملہ عنہ کے یاس لیا ، یہودی نے آب سے عرض کیا کہ بیمرا اس کا معاملہ عنہ کے یاس لیا ، یہودی نے آب سے عرض کیا کہ بیمرا اس کا معاملہ عنہ کے یاس لیا ، یہودی نے آب سے عرض کیا کہ بیمرا اس کا معاملہ عنہ کے یاس لیا ، یہودی نے آب سے عرض کیا کہ بیمرا اس کا معاملہ عنہ کو دی نے آب سے عرض کیا کہ بیمرا اس کا معاملہ عنہ کے ایس لیا ، یہودی نے آب سے عرض کیا کہ بیمرا اس کا معاملہ میں کیا کہ کیا کہ بیمور کی نے آب سے عرض کیا کہ بیمور کی کے آب سے عرض کیا کہ بیمور کی کے آب کیمور کیا کہ کیمور کیا کہ بیمور کی کے آب کیمور کیا کیمور کی کے آب کیمور کی کے آب کیمور کیمور کی کے آب کیمور کیا کیمور کی کے آب کیمور ک

سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے فرما چکے ہیں لیکن یہ حضور کے فیصلہ سے راضی نہیں آپ سے فیصلہ چا نہنا ہے ۔فرمایا کہ ہاں ہیں آبی آکر اس کا فیصلہ کڑا ہوں یہ فرما کر مکان ہیں تشرلین لے گئے اور تلوار لاکر اُس کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ سے راضی نہ ہو۔اُس کا میرے یاس یہ فیصلہ ہے ۔

سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالے عند نے جب یہ فیصلہ فرایا تو اسی وقت جبریل این نے بارگاہ نبوی بیس حاضر ہو کرعرض کیا کہ الله تعالے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے فیصلہ کو پہند فرمایا ہے اور یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

اَلَمُ ثَوَ إِلَى الَّذِينَ يَزُعُمُونَ كَمَا مِنَ الْهِ الْمَنُوا إِلَى الَّذِينَ يَزُعُمُونَ كَمَا مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ر۾ ي ع ١٦

کہ اُنہیں دور بہکا دے.

. وُيُرِيُدُ الشَّيُطْلُنُ اَنُ يُضِلَّهُمُ مُسَلِلًا تَعَنُدًا .

حضرت علی المرتضع رصنی اللہ تعالی حضرت عمر فاردق رصنی اللہ تعالی حضرت علی المرتضع رصنی اللہ تعالیہ اللہ عند کے یہ نیصلہ کس کئے فرمایا ،کیوبکہ اللہ عند کا فیسے مان اللہ اللہ اللہ تعلق مولائے کا منات حضرت علی المرتضع کرم اللہ وجہ الکیم

کا فرمان ہے ۔

إِنَّ السَّبِكِيْنَ الْمَ تَنْفُطِقَ عَظِ بِيْنِكَ سَكِيدَ اور المَانِيَّتَ حَفَرَتُ لِسَانِ عُسَمَرَ . عَمر كَى دُبَانَ يَرْ بُوتَى ہِنَ عَالَ

اس ادشاد ممبارک کو امام جلال الدین سیوطی علیه الرحمة نے سازیخ الخلفاء صفحه ٨٨ كنز العال صفحه ٣٣٠ حلد ٧ مشكوة نثرييت صغم ٥٥٠ اشعته اللمعات فارسى صفحه ٤٥٧ جلد م مظاهر حق صفحه ١١٨ جلدم الراهي النفره صفحه ٢٠٠ ملد اوّل . ولائل النيوة صفحه ٥٥٠ شاه ولي اللّديمة" دلوی نے ازالہ الخلفار ابن حجربہتی نے مجمع الزوائرصفحہ ۲۷ جلدا علّامه الونعيم. عليه الرحمة نے حليته الاوليار صفحه ١٥٢ جلد ١٠ ين بي زيايج حاضرين إمولائے كائنات شير فكرا كرم الله وجه الكريم كے إس فران سارك الويني نظر ركفة بولة ان كى فاردق اعظم رضى الله تعالى عنه سے محبت اور عقیدت کا مبی اندازہ مگائے ۔ در اصل یہ رُجما ہو بَنُينَهُ مُ كَاكُوشُم ہے يحضرت على المرتضا كرم اللّٰه وجدا لكريم كا فرمان آب نے شنا -آپ نے یہ فیصلہ ونا دیا اور پیارے مصطفے علیہ التینة والثناری پمیاری اہل بیت کا عقیدہ اور پیارے صحابر کرام علیھم ارضوان کا نظریہ تبا دیا اور مخیان علی میر وامنے کر دیا ہے حصرت عمر رضی اللہ تحالے عنہ جو بات ارشاد فرماتے ہیں واس سے سکون اور اطمینان تلب حاصل مرزا ہے .

فاروق کی نسبان ہم حضرت علی المرتضے کرم اللّٰہ وجہ الکریم نے ایک فاروق کی نسبان ہم دوسرے مقام پر سیّدنا فاروق اعظم رضی اللّٰہ فرشتہ بولٹا ہے! تعالے عن کے متعلق ہی ارشاد دنیایا ہے۔جو کر علاّر محبّ طبری نے ریامن النفرہ کے صفحہ ۱۲ جلد ۲ پر نقل

إِنَّ مَدَكًا يَنُطِقُ عَلَا لِسَانِ بے شک حصرت عمر رضی الله تعالی عنه کی زبان مُمارک پرفرشتہ بولتا ہے۔ عُمَرَ ،

و وستو ا بین ان نوگون کو دعوت عور و فکر دیتا ہوں جو یحت علی كا دعولے كرتے ہيں اور سركار فاروق اعظم رضى الله تعالے عنہ بر تبرًا بازی كرتے بيب - آؤ اگر مولاعلى كے غلام ہوتو سركار فارو ف کے نباز مند بن جاوا مکیونکہ مولاعلی کا فرمان سے کہ عمر فاروق کی زبان ٹمبارک پرفرشتہ ہولتا ہے اس سے عیاں ہے کہ مولاعلی کا نیازش وہ ہے جو حضرت فاروق کا عقیدت مند ہے ۔ سرکار علی المر نضا منی الله تعالے عند كو عمر فاروق كى زبان سے تكلے ہوئے جُلم اور حكم اور بات سے تو سکون حاصل ہو اور آپ کا ان کے نام مُیارک سے سکون جاتا رہے ۔ بہلیلی اعقیدت اور نیاز مندی ہے۔

میاں محدصاحب عارف کھڑی علیہ الرحمة نے سیف الملوک میں عقیدت مند نباز مند محت ی دلی آرزو ادر آنا کا اظهار آن الفاظین فرمایا ـ

د بر وہے وروازے جائے کی دغات کیجائے تَن داماس ا کھال دیاں سیخاں پھٹن کیاب بنایے

اشعته اللمعات ١٥٤ جلر

حضرت فاروق أعظم رضى الله عنه كى المشرّة شريف صفحه ۵۵۸ زبان اور دل بير حق جاري سي اصغه ١٥٥ تحفته الاعوذي

مرقات - مظاهر حق صفحه ۱۱۸ حبله بریاض النضره ۲۹۹ تفسیر روح البیان صفخه به په جله ۳ طبقات ابن سعد صفحه ۲۷۰ حله ١ ازالة الخيفار صغير ٧٨ حلد ٧ متدرك معيم خلد ١ بیں روایت درج ہے۔ کہ سرکار سیّدنا ابُوہریہ، رضی اللّٰہ تعالیے عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب ہولاک صلی اللّٰہ تعالیے علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا ۔

إِنَّ الله كَعَلَ الْحَقَّ عَلِ اللهُ تَعَا لِلْفَصْرَتِ عَمِ دِمِنَى اللهُ تَعَالَىٰ لِسَانِ عُمَرَ و تَحَلَيْهِ . عنى ذبان مبادك بِر اور دل مِيں

حق جاری فرمایا۔

میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللّٰہ تعالمے عنہُ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ۔

كُنْتُ مَعَ رَسُوُلِ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عَبَرُدُ لَهُ وَخَادٍ مَلاً .

بیں رسول انتُدصلی انتُدعلیہ وُآلہ وسلم کے ساتھ نتا اور میں آپ<sup>کا</sup> عبد اور خادم تھا۔ حاجی املاد الله دمها جرمنی اور بیرو مُرشد ماجی امداد الله بهم انترف علی تفانوی کا بیان انترف علی تفانوی کا بیان

ا بھی عبدارسول کہنے اور کہلانے کے اداری صفی است

کو جائز سمحصتے ہیں ریخنا کچہ شمائم امدادیہ صفحہ 21 پر ہے کہ پیونکہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم واصل کجق ہیں ۔عباد اللہ کو عباد رسول کہہ سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالمے فرمانا ہے۔

كُلُ يَا عِبَادِئَ الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَا ٱلْفُسِهِمُ

مرجع ضير منتكلم أتخضرت صلى الله عليه وسلم بين دمولانا الترف على

صاحب نے فرایا کہ فرین بھی اُنہی معظ کا ہے۔

عالی حضرات! آب نے سرکار فادوق اعظم دھی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھا : الحد بند رب العالمین! مسک حق المهنت وجماعت کی حقانیت روز روش کی طرح عیاں سے جبل سازی سے اہلِ سنّت وجماعت کہلانے والوں کے نزدیک یہ شرک ہے مگر خلیفہ دوم ، خلیفہ برحق وزیرِ مصطفا ، مراد پیغیر ، غیظ مگر خلیفہ دوم ، خلیفہ برحق وزیرِ مصطفا ، مراد پیغیر ، غیظ الما نقین والمشرکین سیّدنا عمر فاردی اعظم رصی اللہ تعالی عدی کے نزدیک عین ایمان ہے ۔

الم اہل سنت میرے اعلیفرت عظیم ابرکت - فیصدرہبت - معتقبہ ابرکت - فیصدرہبت - معتقبہ ابرکت المعتمد نے اسی معتمد دین و ملت مولانا شاہ احمد خال بربلوی علیہ الرحمۃ نے اسی لئ و مایا ہیں۔

'یا عِبَادی کہ کے ہم کو شاہ نے! اپنا بندہ کر لیا چیر بچھ کو کیا! بے سوچے سجھے ترک وکفر کی مشین چلانے والے جہالت کی پیداؤر آپ کو قرآن و حدیث کی کیاسمجھ اور کیا علم ہے۔ یہ اُس فادق اعظم دخی آنڈ تعالے عنہ کا عقیدہ ہے۔ جن کی شانِ اقدس میں انڈ حبل حبلالا نے قرآن باک کے ۲۸ ویں بارے سورۃ التحریم میں اعلان فرمایا۔

تو بیٹیک اللہ ان کا مددگارہے اور جبریل اور نیک المیان والے اورال کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مُوْ لِلهُ وَ جَبُرِيُلُ وَصَالِحُ ٱلمُوْمِنِيْنَ وَ العَلَامُكَدَّ بَعَثْدَ وَاللَّكَ فَ العَلَامُكَدَّ بَعَثْدَ وَاللَّكَ فَلِهِ يُبِرُّ وَ

مفترین عظام مثلاً علام آنوسی علیه الرحمة نے تفییر روح المعانی صفحہ م 18 جلد ۱۳ بین ابن عسائر کے حوالہ سے درج قرمایا المعانی صفحہ م 18 جلد ۱۳ بین ابن عسائر کے حوالہ سے درج قرمایا الله علیم الله تعالی تعالی الله تعالی تعا

صحاب کرام علیم الرمنوان میں علم وفقا بہت میں بلنہ درج رکھنے والے تر عبد المصطفے کہلائیں اور آپ اپنے آپ کو اُن کا محب کہلاکر کفر وشرک سے فتوسط بیسیاں کریں ۔ ارے تجھ کو کھائے تپ سفر تیرے دل میں کس سے نجارہے
ہ آیٹے! آب آپ کو حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالے
عنہ کے علم وففنل کی شان مبارک پیارے مصطفے صلی اللہ تعالے
علیہ و آلہ وسلم کے ارشاد مبارک سے سناؤں جس کو اُمت محمد یہ علے
صاحبھا الصلاۃ والسّلام کے جلیل المرتبت محدثین نے اپنی کا بوں میں
درج فرمایا ہے۔

محدّث المهتِ محديم محدّث المهتِ محديم مردى ہے كہ رسول بإك صلى اللہ تعالے عليہ

و آبہ وسلم نے ارتثاد فرمایا۔

اس حدیث شریت سے شان مصطفے کا بھی پتہ چلتا ہے اور شان صدیق اکبرا ورفاردق اعظم رضی اللہ تعالے عنہا کا بھی پتہ چلتا ہے نیز مسلک حق اہلسنت وجاعت کی حقانیت اور صداقت بھی کھل کر سامنے آجاتی ہے ۔ حدیث شرکیت پر ہے۔

دو وزریراسمانون براور احضرت ابد سعید فکدری رمنی الله تعالے عنهٔ بیان کرتے ہیں کہ حبیب نمدا احمد مجتبے محد دو وزیر زمین برر! مصطفاصی الله تعاط علیه وآبه وسلم نے

ارنثاد فرمایا.

کوئی نبی الیسا نہیں گزراحبی کے دو وزیرا سمان کے اور دو وزیرزمین کے نہ ہوں ۔

مَا مِنْ نَبَيِّ اللَّهِ وَلَهُ وَنِهُ يُوَانِ مِنْ اَهُلِ الشَّمَاءِ وَ وُزِيْرًانِ مِنْ اَهُلِ الْاَدُضِ .

اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالے علیہ وآلم وسلم نے ارشاد فرمایا ـ

مَا مُنَّا وَزِيْراَى مِن أَصْلِ یں میرے اسمان مے دو وزیر جبریل السَّمَا عِ فَجِيْرًا سُيلُ وَمُكَاسُلُ اورمیکاٹیل ہیں اورمیرے زمین کے وَ أَمُّنَّا وُزِيْرَايُ مِنْ أَهْلِ دو وزیر اگدیکراورعر رحی ۱ مٹر ٱلاَدُضِ فَا بُوْنَكُرِ وَعُمُرٌ. عنها ہیں۔ نعرة تكبير التداكير

نعرة دسالت یا رسول انٹڈ

مُسَلَمَا لَوْ! اس حديث شرلين بين رسول كريم عليه افضل الصلواة و الشیلم نے پیچی واضح فرما دیا کہ میری حکومت صرف اور صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہے کیؤنکہ جہاں جہاں وزیر ہوتے ہیں ۔ وہاں وہاں اُس شہنشاہ ی حکومت ہوتی ہے ۔ پاکستان کے جب رو حصے تھے مشرقی پاکتان اور مغربی پاکتان صدر ایک ہوتا تفا - گلر اس کی حکومت مغربی اور مشرقی پاکتان دونوں پیمی بهوتی تھی بھونکہ مشرقی باکتان میں اس کے دریر تھے رجاں جاں وزیر وزارت کے فرائف سرانجام دیتے ہیں - دیاں ویاں اُس صدری حکومت

ہوتی ہے۔ اس بڑم کا کنات کے صدر حضرت محد مصطفے صلی اللہ تعالیے
علیہ و آبہ و سلم کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور زبین پر بھی ہے۔
آسمان کے دو وزیر آپ نے جبریل و میکائیل فرمائے ،یں اور زبین کے
دو وزیر حضرت ابو بجر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیے
عنہما ہیں یہ میم الامت ۔ مفتر قرآن یمفتی اعظم حضرت مفتی احدیار
فال تا دری انٹرنی مجواتی علیہ الرحمۃ نے اسی لئے فرمایا ہے۔
فال تا دری انٹرنی مجواتی علیہ الرحمۃ نے اسی لئے فرمایا ہے۔
تخت ہے اُن کا میاج ہوت کے اُن کا !

تخت ہے آن کا مان کا! دونوں جہاں میں راج سے اُن کا

عالى حضرات! وزير وه بنائے جاتے ہيں بجن پر اعتماد ہو يعفور پر نور صلی اللہ تعالے علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اُبوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضي الله تعالي عنهاكو وزير بناكر اينے سب كل پرط ھے والوں کو بتادیا اور اینے اُمتیوں پر واضح کر دیا ہے جن کو یں وزیر بنا را ہوں یہ میرے خاص ساتھی ہیں ۔ ان کی عربت و عظمت اور و قار کوملحو ظ خاطر رکھنا ۔ ان کے نیاز مند رہنا ۔ کیونکہ یہ میرے نامب بیں جو ملک کے صدر کے وزیروں کو گالیاں دے -شبرًا بازی کرہے ۔ ان کے خلاف زہر مُ لگے وہ اس حکومت اور حاکم ا کا تخالف اور دشمن ہوتا ہے ۔ اسی طرح جو پیار سے مصطفے صلی اللہ تعا علیہ وآلہ وسلم کے وزیروں کے خلاف زہر اکلے۔ گالیاں دے ۔ تبر ؓ ا بازی کرے وہ سرور عالم نورمجتم صلی اللہ تنا لئے علیہ وآ لہ وسلم اور ان کی مشریعیت کا باعیٰ اور دشمن ہے ۔ اگر سر ورکائنات علیہ افضل الصلات والشلمات والتمات سے عقیدت اور نیاز مندی ہے۔ نِر مصطفے کے وزیروں کا بھی نیاز مند ہونا پڑے گا ۔جو وزیروں کا دیمن ہے وہ مصطفے کا بھی دشمن ادریاعیٰ ہے۔

البحق منطق البعق مصرات کی اکٹی منطق کی سمجھ نہیں آئی ۔ ان کے عقیدے اور ندہب کی سمجھ نہیں آئی کہ آسمانی دو وزیروں جبریل اور میکائیل تو تسلیم کرتے ہیں لیکن عبس زمین پرنس رہے ہیں ۔ وہاں کے دو وزیروں سے بغف اورعنا د رکھتے ہیں۔ رہے ہیں ۔ وہاں کے دو وزیروں سے بغف اورعنا د رکھتے ہیں۔ اُلٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دیے اُلٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دیے دے دو موت آدمی کو نگر یہ برادانہ دے

زین واسمان پرحکومت المحد مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ والم وسلم کی حکومت زمین و آسمان پر ہے اور یہی وجہ تھی کہ آسمان مخلوق جائم کی حکومت زمین و آسمان پر ہے اور یہی وجہ تھی کہ آسمان خلوق جائم کو انگل کا اشارہ فرمایا تو وہ دو فرکھ ہے کہ مولا علی تیر انثارہ فرمایا تو جوڑ دیا ۔ آسمانی حکومت کا کرشمہ یہ جی ہے کہ مولا علی تیر خدا کرم اللہ وجہ اللحیم کی جب خان عصر قصا ہوگئ تو سوزج ہو آسمانی خلوق ہے اور وہ عزوب ہو بچکا ہے ۔ خان عصر قصا ہو پیکی آسمانی خلوق ہو رقب الور وہ عزوب ہو بھی ہو گئا ہے ۔ خان عصر قصا ہو پیکی ہو جا۔ تو سوزج کے متبارک قلب افور میں یہ خیال آیا کہ سوزج طلوع فرمایا ہو جا۔ تو سوزج نے فراً مصطفے کی مرضی کے مطابق طلوع فرمایا ہو جا۔ تو سوزج نے فراً مصطفے کی مرضی کے مطابق طلوع فرمایا ۔ احمد رونا خال بربلدی علیہ الرحمۃ نے نوب فرمایا ہے۔ احمد رونا خال بربلدی علیہ الرحمۃ نے نوب فرمایا ہے۔

سورے اُلئے باؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاک اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اِ

سورج کو طلوع کرنے کے واقعہ اور معجزہ کاکئی حضرات برطے شد و
مد سے انکار کرتے ہیں حالانکہ اس کی راویہ حضرت اسماء بنت عمیں
من سند تعالیٰ عنہا ہیں۔ اس معجزہ کو محدّث قاصی عیاض علیہ
الرحمِۃ نے شفا شرلیف صفحہ ، ۲۲ جلد اوّل امام سیوطی نے خصائس

كبرك صفحه ٨٦ جلد دوم يشنح المحدثين عبدالحق محدّث وبكوى عليه الرجمة نے مدارج النبوۃ فارسی صفحہ ۲۰۹ جلد اوّل ۔ علّام عبدالرحلن جا می عليه الرجمة في تشوا بد النبوة تترلين فارسى صغحه ٨٠ محدث ابنعيم عليه الرحمة نے دلال البَوَّ بیں علّام قسطلانی مثارح بخاری علیہ ارحمۃ نے مواہب اللدنديه تشرليت ببى علاته محدبن عبدالباقى علبه الرحمة في زرقاني شريف يم علاّمه ابن عابرین نے شامی شرلین صفحہ ، ہ جلد س ملاعلی قاری اصلی حنفی علیہ الرحمة نے تثرح شفا پس علّام شہاب الدین نفای علیہ الرحمۃ نے کسیم الرباض بب شاه ولى التدني ازالة الخسفاء صفحه حلد ٢ بيس معلام غايتا حمد عليه الرحمة نے تواریخ جبیب اللہ صلی میں بیان فرمایا ہے۔ آیئے ان سب سے بڑھ کر مخالفین حضرات کی مقتدر شخفیت نواب صدیق حن بوال<sup>ی</sup> نے بھی اپنی کتاب انشامة العبرية مِنُ مولد حيرالبرتيه صفيه مطبوعہ آگرہ میں درج کیا ہے جنانچہ نواب صدیق سے عصو یالوی کی تحریر اپ کے سامنے بیش کرتا ہوں ۔

واپس آکرا البال مکہ سے واقعہ معراج بیان فرایا تر کفار مکہ نے مانے
سے انکار کردیا ۔ آپ نے ادشاد فرمایا کہ تہارا ایک قافلہ آر ہاہے ، آپ
میں نے داستہ میں دیکھا ہے ۔ ان کے بیالے سے بانی بھی بیاہے ۔ آپ
اُن سے پُرچھ لینا کہ بیالے میں بانی تم نے رکھا تھا ۔ مگرجب تم نے پیالہ
بایا ہوگا و خالی نفا ۔ سرور مالم صلی اللہ نغالے علیہ و آلہ وسلم نے
ادشاد فرمایا کہ وہ کا فلہ فلال روز مکہ میں سوزج غروب کے وقت بہنے
ادشاد فرمایا کہ وہ کا فلہ فلال روز مکہ میں سوزج غروب کے وقت بہنے
کا فراب، سدین صن بھوبالوی اس واقعہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں
جس سے میرے فکراکی خدائ میں میرے مصطفے صلی اللہ تعالے علیه و
آلہ وسلم کی شاہی کا بُرت اظہر من الشمس ہے ، چنا نجے نواب صاحب
کی کتاب الشما منہ العنبر سے صفحہ ۱۲ کے الفاظ آسی طرح بیش کرتا

سورج کوغروب ہونے اسنیم ادرعظمت مصطفے کا اقرار کیجے سوری سے روک لیب ای جوب سے کرک گیا ۔ بہاں تک کہ وہ قافلہ سے روک لیب ای جوب نے آپ کو معراج سے پھرتے ہوئے دیکھا ختا ۔ اور آپ نے خبردی کہ وہ قافلہ فلاں دوز مکے ہیں آ جائے گا ۔ جب وہ دن ہوا اور سورج ڈو بنے لگا اور قافلہ نہ آیا نوائٹہ نے اُسکو غروب سے روکہ ہا۔

نعرة تنكبير الله اكبر نعرة رسالت يارسول الله

مسلك حق المسنت وجماعت ننده باو

عالی حضرات! اب بھی اگرکوئ تنخص عظمت مصطفاکا انکار کرہے آ۔ پھراس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے بیسے ہیں بُخفِن

سے فرمایا ہے۔

آنے لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گسیا!

سرور کا ٹنات علیہ افضل الصلاہ والتسلیمات کی آسمانوں پر بھی حکومت ہے ۔ کی ایک اور دلیل حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتا ہوں یعبی یعبی عیال ہے ۔ اور عظمت مصطفط بھی عیال ہے اس حدیث شریب کی روائیت تمام مومنوں کی والدہ ماجدہ ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدوم رواین کا کھی جنت ۔ بنت صدیق بصرت عاکشہ صدلیتہ بنی اللہ تعالی عنبا فرمانی ہیں اور یہ واقعہ بھی ان کا اور مدینے کے تاجدار کا ثنات کے والی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا ہے۔

المشكزة الثراف صفيه اشعته التمعات صفحه ٢٧٧

اسمان کے ستاروں کی اللہ اللہ المضوعہ صفہ ہم اللہ اول بلد ہم اللالہ المضوعہ صفہ ہم اللہ اول تعداد کے برابرنبکیاں تعداد کے برابرنبکیاں تعالے عنہا فرانی ہیں کہ ایک چاندنی رات کو

سرور عالم صلی امند تعالے علیہ وآلہ وسلم کا سرِانور میری گھد مبارک ہیں نفا بر بیں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا .

هك يُكُونُ لا حَدِ مِنَ أَلْحَسَاتِ يَ اسمان كم سارون كا تعداد كم

عَدَدَ يَجُونُ مِر السَّماءِ . يرا بريبي كسى كى بيكيال بين.

دوستوا اب خود اس موال سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رقتی انتدتعالی عنہ سے عقیدہ کا اندازہ ہوجا تاہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جواب دینے والے کے لئے صروری ہے کہ آسمان سے ستاروں کی تعداد کا بھی علم دکھتا ہوں اور حبی نشخص کا نام لیا جائے اس کی نبکیوں سے بھی بانجر ہومعلم کئیں مدد تا ہوں اور حبی نظام لیا جائے اس کی نبکیوں سے بھی بانجر ہومعلم کئیں مدد تا ہے کا اللہ عنہا کا پی

عقيده عقا بمارمے رسولِ متغطم تورِمجسم صلی النثر تعالیے علیہ و آلہو کلم کو آسمان کی اشیار کا بھی علم ہے۔ آسمان سے ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور اینے ہرا متی کے اعماقی کا بھی علم ہے ۔ اب ان حصرات سے برجا جائے جو صرف اورصرف تبلیغ ہی اس کی محت ہیں ، کہ بنی کوکسی چیز کاعلم نہیں ، دیوار کے پیھیے کاعلم نہیں ۔ امتیوں کے احوال سے بے خبر بیں - تمہاراعقیدہ اسلام کے مطابق سے یا ام المومنین عائشہ صدلیتہ رمنی الله تعالے عنہا کا عقیدہ اسلام مے مطابق ہے سینیوا میارک ہوکہ ہمارا عقیده خود ساننة عقیده نہیں سٹر کیہ عقبدہ نہیں میرے اعلی من مقیم ابركت الام المستنت مجدّه دين وملتت مولانا شاه احمد رمنا خال فامنل برمليكا علیہ الرجمة نے ساری زندگی حبی عقیدہ کاپرجاد کیا ۔ اشاعت کی . کوئی نیا نربب بإعقیدہ نہیں بلک اُس عقیدہ کی اشاعدت فرمائی جو اُم المومنین عائشہ صديقه اور دگيرصحاب كبارعليهم الرصوان كاعقيدي سب مضرات پرجيش طرلقه ہے نغرہ نگائیے۔

فيهن اعلعضرت زنده بإد

یں پر زور اپیل کروں گا کہ ان حضرات سے پر تھیں کہ ام المومنین عاشہ صدلیہ رضی اللہ تعالی علیہ صدلیہ رضی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم اسمان کے ستاروں کی تقداد اور اپنے امتیوں کے اعمال کو جانئے ہیں ۔ تب ہی تو سوال عرض کیا تقا ۔ اب فتو لے لگاؤ کہ آپ کے نز دیک سرکار صدلیقہ رضی اللہ تعالی عنها کا کیا مقام ہے ؟ آپ کے نز دیک سرکار صدلیقہ رضی اللہ تعالی عنها کا کیا مقام ہے ؟ یہی وہ صدلیقہ کا کنات ہیں ۔ جن کی برتیت کے لئے اللہ تعالی لے اللہ تعالی سرک نور میں سترہ آبات طیبان نازل فرما ہیں ۔ میرے اعلی متنا خال بالی البرکت امام اہل سنت ۔ مجدد دین وملت مولانا شاہ احدر صنا خال بالی تعدل میں مرب سترہ آبات میں صدلیقہ کا منات کی شان اقدی میں مرب تعدل سن مارہ البرکت امام اہل سنت ۔ مجدد دین وملت مولانا شاہ احدر صنا خال بالی تعدل میں مرب تعدل سن میں مرب تعدل سن مارہ البرکت امام اہل شعنی ام المومنین صدلیقی کا شات کی شان اقدی میں مرب

سلام ان عقیدت بھرسے الفاظ بیں بیش کرتے ہیں۔ بنت صدیق آرام جان بنی !! اس حریم برأت پہ لاکھوں سلام یعنی ہے سورہ فور جن کی گراہ!! ان کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام ان کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام

لل تو میں عرض کر روا تھا کہ ام آلمومنین رصی اللہ تعالے عنہائے عرض کیا ۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ہسمان کے متناروں کی تعداد کے برابر بھی کسی انسان کی نمیکیاں ہیں۔ تو ہب نے ارشاد کی تعداد کے برابر بھی کسی انسان کی نمیکیاں ہیں۔ تو ہب نے ارشاد فرمایا ۔ نعک کر محمد عالمند وال وہ عمر فاروق ہیں ۔ زمیندار افبار

کے ابڈیڑ مولوی ظفرعلی خال نے توثب کہا ہے۔ جو فلسفیوں سے حل نے ٹڑا اور نکت و دول سے کھُل س<sup>ک</sup>

وہ راز اک مملی والے نے سمجھا دیا چند است اردں میں دوستو! حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالے عنہ وہ شخصت ہیں جنہوں نے تبین ممک فتح کئے۔ ایریا فتح زمایا ہے کہ است ایریا فتح فتح فتح کے است ایریا کے است کے

نیکیاں معنور پر گذرصلی اللہ تعالے علیہ واکد وسلم کے سامنے کیں بہلے گھریں کیں ۔ مگر میرے آقا علیہ گھریں کیں ۔ مگر میرے آقا علیہ انفسل الصلاۃ والشیلمات کی نگاہ نبوت کی یہ شان ہے کہ ان کی نگاہ مبارک سے کوئی چیز اوجیل نہیں ہے ۔ سب کچو ان کے سامنے ہے ۔ علاّ مہ مشارک سے کوئی چیز اوجیل نہیں ہے ۔ سب کچو ان کے سامنے ہے ۔ علاّ مہ مشطلانی شارح بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب مستطاب مواہب اللہ نیم شریف کے صفحہ ۱۹۳ جلد ۲ پر سرورکون و مکان مجبوب رب اللہ نیم شریف کے صفحہ ۱۹۳ جلد ۲ پر سرورکون و مکان مجبوب رب دوجہاں صلی اللہ نیم اللہ کیں ارشاد مبارک درزح فرالا

ب - سنية ادمِقام مصطفح كو سجّعية .

اور بیں دنیا بیں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کو اپنی اپنی مہتھیلی کی طرح دیکھ دلا ہوں۔ 
> نعوکا تکبیر نعوکا دسالت

اکٹن<sup>ے و</sup>اکبو یا دسول ا دلٹہ

عالم میں کیا ہے جس کی تھے کو نیر نہیں! ذرّہ ہے کون سا تیری حبس پر نظرنہیں

ووستو اور بزرگو اصرت عائش صدیة دفی الله تعالی عنها کے سوال نے سرکار فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کے سوال فرا دی۔ اور اُس کے ساخت ساخت شان صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه میں واضح عنه موکئی۔ معنرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها بیونکه سرکار صدیق اکبر رضی الله تعالی عنها بیونکه سرکار صدیق اکبر رضی الله تعالی عنها کی خات بھی اور نور جیم تعیس عرض کیا۔ یا دسول الله مسلی الله علیک وسلم ۔

اَ يُنَ حَدَدًا مَثُ اَبِىٰ جَكْرٍ . حضرت ابر بكر رضى الله عندى نيكيون كاكياحكَّ

سرور عالم صلى التُدتعاك عليه وآله وسلم ف فرايا-

إِنْهَا جَوِيْعُ خُسَنَاتِ عُهَدَ مَعَهَدَ مَعَمَدَ مَعَمَدِ مِنَى اللهُ تَعَالِطَ عَذَى سَادِهِ كَحَسَنَدُ فَي وَاحِدَ فَي مِنْ حُسَنَا مَ نَيكياں صرت ابریجر دمنی اللہ عذی ایک (بی نکور۔ بین ۔ نیک کے برابر ہیں ۔

می محدثبین کرام علیهم الرحمدفرماتے ہیں ،حصرت ابوبجر صدیق رصٰی اللہ تعالیے عنہ کی ایک نیکی شائد وہ ہجرت کی رات ہو۔

مسلمانو! ارشادِ نبوی سے شان فاردق ادر شانِ صدیق ابر کے ساتھ ساتھ شانِ مصطفوی جی عیاں ہوگئی ہے۔ وُہ ہوگ جو کہتے ہیں کہ بی کی شان بیان کرتے وقت ان کی شان سے بھی کہ بیان کرنا چا ہیے ۔ ان کو اس مدین متربین سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چا ہیے کہ اگر شان معدین اتنی بلند وبالا ہے تو امام الا نبیار صلی انتٰد تعالے علیہ و آلہ وسلم کی شان کتنی ارفع و اعلے ہوگی ۔ صدیق و فاروق کو بھی اگر یہ مقام بلا ہے ۔ ادر ان سے اس بلندی مرتبہ کے متعلق پوھییں تو یہی کہیں گے کہ در مصطفے ان سے اس بلندی مرتبہ کے متعلق پوھییں تو یہی کہیں گے کہ در مصطفے اور غلامی مصطفے سے یہ مقام ملاہے ۔ میرے اعلی خارت عظیم البرکت امام المبنت ۔ مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خال فاصن الله بریلوی علیہ الرحمة نے کیا خوب فرمایا ہے۔ بریلوی علیہ الرحمة نے کیا خوب فرمایا ہے۔

وکر سب پھیے جب مک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمسادا نبی

جرل ابین کا کما حقد شان نے نزہنہ المجان صفوری علیہ الرقم فاروقی بیان کا کما حقد شان مطبوعہ مصرعلاتہ محت طبری علیہ فاروقی بیان نہ کرسکنا مطبوعہ مصرعلاتہ محت طبری علیہ مدین نام مطالبین

فاروق بربان نه فرسلها مطبوعه مفرعلام محب طبری طبیه الرحمة نے الرماین النفره صفحه ۲ جلد ۲ امام المفری امام جلالین سیوطی علیه الرحمة نے تاریخ الحلفار صفحه ۳۳ اللالی المفنوعه صفحه ۳۳ جلدادُل عیر مقلدین و با بیوں کے مشہور عالم قامنی شوکانی نے احادیث المجوعه فی احادیث المضوعه میں یہ روایت نقل فرمائی ہے ۔ کہ حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں ۔ کہ میں نے رسول پاک صاحب بولاک صلی الله تعالی علیه و آله وسلم سے صنا کہ آب نے ارشاد فرمایک میں دن میرے پاس جربی امین حاضر ہوئے ۔ تو میں نے جربی سے فرمایا ۔

اَخُرِبُرُفِيَ عَنُ نَضَائِلِ عُمَدَ مِجَهِ عَرَى مَضَائُل اور الله تعالىٰ كے وَمَا ذُالَهُ عِنْدُ اللّهِ نَعَالِطُ نَعَالِطُ نَزي جِواسُ كَا مِرْتِبِ بِهِ وَهِ بَنَا وَمَا ذُالَهُ عِنْدُ اللّهِ نَعَالِطُ نَعَالِطُ نَزِي جِواسُ كَا مِرْتِبِ بِهِ وَهِ بَنَا

توجري ابين خفرض كيا-ئۇ جَكَسُتُ مَعَكَ قَدُرَ مَا بُعِثَ نُوْحٌ فِى قَوْمِهِ كَمُ اَسُتَطِعُ اَنُ الْخُرِبُرِكَ لِهُ اَسُتَطِعُ اَنُ الْخُرِبُرِكَ لِهُ اَسُتَعِعْ اَنُ الْخُرِبُرِكَ لِهُ ضَامِمِلِ عُمَرَ وَمَا لَهُ عِنْدُ الله عَنْ وَجَلًا.

نعولاً تكبير نعَوةُ دسالت

اگر میں آپ کے ساتھ آئی گرت تک بیٹھا رہے حبنی مرت حضرت فرح علیہ استلام اپنی قوم بیں رہے تب بھی حضرت عمر دھنی اللہ تعلا عنہ کے فضائل اور اللہ تعالے عزوجل کے ہوں جو ان کا جو گریبہ ہے بیان نہیں کرسکتا ۔

> اُنگُّهُ اکبر بیارسول الله

شان فاردى وعظم ذندهاد ووستان عزیز! اب ان دونوں مدینوں کو پرنظر دکھ کرشان فارتی شان صدیقی اور شان مصطفوی کا انداز مگایئے - فرشتوں کے سردار معلم الملأمك - امام الملأمك روح القدس بجريل ابين عليه السلام باركاهِ نبوت بي عرض كرق بيل - كه حضرت نوح عليه السّلام جتنى دير ابنى توم میں تبیلنغ فرمائی ۔ وہ کتنے سال تھے قرآنِ یاک فرماتا ہے . ساڑھے نوسیل کا عرصہ حصرت نوح علیہ استلام نے قوم کو تبلیغ فرمائی ۔ بیرل عرمن كرتا ہے - ميں ساڑھے نوسوسال آپ كى فدمت بيں بيھ كرعمر فاروق کی شان بیان کروں تو شانِ فاروق میں جبریل ہوکر بیان نہیں کر سکتا ۔ یہ اس فاروق کا مقام ہے جن کی ساری نیکیاں سرکار صدیق ائبری ایک نیکی کے برابر ہیں رجب شان فاروق کا یہ عالم ہے۔ توشان صدیقی کا مقام کتنا بلند ہے اور جب شان صدیق کا یہ مقام بے تو امام الانبیارمسنی امٹڈ تعالے علیہ وہ ہہ وسلم کی شان کون بیان كرسختا ہے . اسى كئے ميرے اعلى استاعظيم ابركت امام اہل سنّت مجدُوين ومكنت مولانا شاه اجمد رمنيا خال بريلوي على البحش ذكر البيد

تیرہے تو وصف عبب تناہی سے ہیں بری میر کیا کیا کہوں سنجھے!! میر ہے کہ میں کیا کیا کہوں سنجھے!! اللہ الکہوں سنجھے!! اللہ اور حدیث شریف آپ کے سامتے پیش کرتا ہوں جس کوان عساکر نے اور والم بیوں کے نواب صدیق حسن خال بھو بالوی نے تحریم المومنین صفحہ ملا اول اول یہ میلا اول ایر درنے کیا ہے ۔

مم اسمانی فرشتے مثنان عبد الله بن عباس رضی الله تعالے عنہ سے فاروق بیان کرتے ہیں مروی ہے کہ رسول باک معاصب دلاک ملی

الله تعالے علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا .

مَا فِی ُ السَّمَآءِ مَکلےُ اِللَّا یُو َقِیْ اللَّاسِانِ کے تمام فرتے حضرت عمری عزت عُہدَ وَلاَ فِی الْاَرْحِنِ شَیُطانُ وَدَقیر کرتے ہیں اور ذین کے تمام اِلاَّ هُوَ یَفُرُقُ مِنْ عُہُرَ. شیطان عمرسے ڈرتے ہیں

دوستوا حب می کی عرت وعظمت ملاکری اس کی کارفعت وظمت کا الکاری اس کی کارفعت وظمت کا الکار مرت کاروق کے ہی مراسم جہالت ہے اور جو کوئی فاروق کے آقا ۔ صرت فاروق کے ہی نہیں سب میابہ کرام علیہم الرصنوان صرف صحابہ کرام کے ہی نہیں سب انبیار عظام کے می نہیں بلکہ سب مرسلین عظام کے آقا اور شہنشاہ حضرت محد مصطفاصلی اللہ تعالی علیہ و آبہ وسلم کی آقا اور شہنشاہ حضرت محد مصطفاصلی اللہ تعالی علیہ و آبہ وسلم کی رفعت وعظمت کا احاظہ کون کرس ہے ۔ صحابہ کرام علیم الرضوان کو جو عظمیں اور رفعتیں حاصل ہوئیں ۔ اور اُن کی جو توقیر ملائکہ کرتے ہیں عظمین اور رفعتیں حاصل ہوئیں ۔ اور اُن کی جو توقیر ملائکہ کرتے ہیں مسلم کا مدتہ ہے ۔ سب پہارے مصطفاصلی اللہ تعالی اللہ علیہ و آبہ وسلم کا مدتہ ہے ۔ سب پہارے مصطفاصلی اللہ تعالی اللہ علیہ و آبہ وسلم کا مدتہ ہے ۔ سب پہارے مصطفاح میں اللہ تعالی اللہ علیہ و آبہ وسلم کا مدتہ ہے ۔ سب پہارے مصطفاح میں اللہ تعالی اللہ علیہ و آبہ وسلم کا مدتہ ہے ۔

ناز برداری تمہاری کیوں نہ فرمائے خدا ازنین حق نبی ہیں تم نبی کے نازنین

ا سمانوں برحضرت عمر کا نام النضرہ کے صفحہ ۱۲۷ پر روایت دیج فاروق اور حبتت میں سازح ہے کی ہے کہ صفرت عمر فاروق رضی اللہ تعالے عنہ کے آسمان میں مبنت میں مقررات اور الجیل میں مختلف اسماء

شرلجة بیں بینانچہ ان ناموں کا ذکر نیر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

إِنَّ السُّهُ لَهِ فِي السَّهَا يَا فَارُوٰقٌ

وَ فِي الْدُنْجِيْلِ كَافِيٌّ وَ رِفْ أسمان مين فاردق رائجيل مين كافي.

التُّوْ لَا لَا مُنْطِقُ الْحَيِّ فِي ْ

اُلجُنتُهِ سُؤاجٌ ' َ۔

لدّرات بين منطق الحق اورجنّت میں سازے آپ کا نام میارک ہے۔

سرور كائنات مفخ موج وات باعث تخليق كائنات معلم كأنبات حضرت محد مصطفط صلی انتد تعالے علیہ و آلہ وسلم نے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے متعلق ہی ارشاد فرمایا ہے جوکہ تاریخ الخلفار صفحہ صواعق محرقه صفحه ۹۰ الرمایش النفره صفحتا۲۸-طرانی شرلین . جامع صغیر ۲۹ نزبهته المجالس في المطالب صفحه ۱۲۴ يل ورزح بيم محضرت عبدالله بن عمر رمنی اللہ تعالے عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالے علیہ

و آبه وسلم نے قرما یا۔

عُهَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سِواجُ حفنرت عمربن خطاب رضى التدتعالى أهُلِ ٱلجَنَّةِ ـ عند اہل جنت کے سراج ہیں ۔

حضرت على رمنى الله تعالے عنه كى إنواب صديق حسن بعد بايوى جو كه عنير مقلدين وبإبي تحضرات تحریر کواینے ساتھ دفن کرنے کی کی مقدر شخصیت ہیں نے دستیت

اپنی کتاب سمریم المومنین صفح ۸۸ ، ۹۹ پر درج کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالے عنہ جب خلیفہ مقررہوئے۔ ان کے باس مال آیا آپ اس کی تعبیم کرنے لگے توانام حسن اور امام حسین رضی الله تعالے عنہا سے مال کی تقبیم کی :بتدا مرکی ۔ آپ کے بیٹے حضرت رمنی الله تعالے عنہ نے عرض کیا ۔ ابا بان ؛ پہلے عطبة لینے کا عبدالله رمنی الله تعالے عنہ نے عرض کیا ۔ ابا بان ؛ پہلے عطبة لینے کا بیل زیادہ حقدار ہوں ،کیونکہ آپ خلیفہ ہیں ۔ اور میں خلیف کا بیٹا ہوں ۔ تو آب نے اینے بیٹے کو فرمایا۔

هَاتِ لَكُ أَبُا كَا يُنْ هِمُا وَجَدَّا تَوان كَهُ باب كَ طرح باب ان كَنانا كَجُدِّ هِمَا حُتَّى أَفُدَ مُكَ بِا كَا طِرْح نانا لاوُ بَهِر مِين مَ كُوبِهِ عَلِيّهِ اُلْعَطِيتَةٍ . دول . دول .

سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حین رصی الله تعالے عنہانے سرکار
علی المرتفظ شیرخدا مشکل کشا کرم الله تعالیے وجعہ الکریم سے آکر
یہ سارا واقعہ سنا یا تو سرکار شیرخدا کرم الله وجعہ الکریم نے اپنے
شہرادوں کو فرمایا کہ صفرت عمر فا روق رصی الله تعالیے عنہ کے پاس
جاؤ را در ان کو خوشی کا بینجام سناؤ کہ میں نے رحمت للعالمین شیعت
المذنبین حضرت محد مصطفے صلی الله تعالی علیہ و آلہ کا سے شنا کہ وہ المذنبین حضرت محد مصطفے صلی الله تعالی علیہ و آلہ کا سے شنا کہ وہ اللہ تعددہ

عَنُ جِبُرُيلَ عَنِ اللّٰهِ عَسَدٌ وَجَلَّ اَنَّ عُهَرَ سِرَ الحُ اَهُلِ اُلجَنَّةٍ.

بیریل نے اللہ تعالے عزّ وجل سے بیان کیاہے کہ حصرت عمر جنت وا اوں کے چراع ہیں ۔

حنین کریمین رصی اللہ تعالے عنہا نے جاکر جب یہ حدیث رسولمقبل صلی اللہ تعالے مسلی اللہ تعالیے مسلی اللہ تعالیے مسلی اللہ تعالیے مسلی اللہ تعالیے عنہ بہت زیادہ نوش ہوئے ۔ اور فرمایا کہ اپنے والدِ ماجد سرکا رعی المرتفظ

سے یہ حدیث شریف لکھوا لاؤ۔ امامین کرمیین حنین رمنی اللّٰہ تعالے ۔ عنہا حدیث شریف لکھوا لائے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللّٰہ تعالے عنہ نے اپنے صاحبزادہ مصرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ تعالے عنہ کو فرہایا کہ جب میرا انتقال ہوجائے تواس تحریر کومیرے صافعہ دفن کردینا بینا بچہ ایسا ہی کیا۔

نعرهٔ تنجبير———الله اكبر نعرهٔ رسالت ———يارسول الله

ووسلو! مندرم بالا روايت سيه تين چيزوں كا يته جلا منبراجفرت عمر فاروق رمنی الله تعالظ عنه کی شان کتنی ارفع و اعلاہے۔ بمبر ۲ بحفرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عندى ول مُبارك مي حسنين كريمين كاكتنا إخراً ہے ۔ نبر۳۔ مضرت فاروق عظم دینی اللہ تعالے عنہ کی عظمت سرکارعلی المرتفط كرم الله وجب الكريم كے سينے ميں كتنى زيادہ سے - اور على المرتضط رضى الله تعالے عنه کی ولی خراہش ہے کہ مضرت فاروق خوش رہیں تب ہی تو ذمایا کہ جاؤ کاروق کونونٹی کا پیغام سناڈ ۔ منبر ہم ۔حضرت علی المر<u>تنف</u>ے *کرم* الله وجب الكرميم بجى سركار فاروق كى شان بيان فرماتے عقے ـ منبر & بيضرت فاروق اغظم رضی الله تعالے عنہ کے دل مُبارک میں سرکار علی المرتضط كى تخرير كاكتنا احترام ہے . بنبرہ و حضرت فاردق اعظم رصنی الله تطلط عنه كاعقبده مبارك كتنا واضح بيد كمتركات كا احترام كرتے تھے ۔ فرمایا که میری فبریس اس تحریر کور کھر دیا ۔ حالانکہ نخالفین اس کے تتعلق نامعلوم کیا کیا فتوہے۔

المحد منتُدرب العالمين إمسلكون المسنّت وجناعت كاعقيده وہى عقيدہ ہے يجوسركادفادوق اعظم رضى النّد تعالے عنه كاعقبرہ ہے۔ اوراسى عقيدہ كى سادى عمر ميرے اعلى خرت عنظيم البركت امام المسنت عِدّد دین و بِلّت مولانا شاہ احمد رضا خان بربلی تدس سرہ القوی نے میں سرہ القوی خان بہلیغ وتشنہ پر فرمائی بعب طرح سرکار فاروق اعظم کا اسم شریف وشمنا ن مصطفے سے کئے ایک اسم م موجہ الملحضرت مصطفے سے کئے ایک ایم مبادک دستمنانِ مصطفے سے کئے ایک تیرہے بُسلطان فاصل بربلیوی کا نام مبادک دستمنانِ مصطفے سے کئے ایک تیرہے بُسلطان الواتظین بحرالتقریر والبحریرعلّا مرابرالنّور حمد لشیرصا حب مدظل کوملوی نے ایک مقام پر نور ب فرما ہا ہے۔

میرے عبدالمصطف<sup>ا</sup> احدرضا تیرا <sup>متس</sup>لم دشمنارن مصطف<sup>ا</sup> کے داسطے شمشیرہے

ولیے فتوسط لگانے والے معزات کر لینے اکابر کی کتب کا بھی مطالعہ نہیں ۔اگر مُطالعہ ہوتا تو ہوں ہی فقےلے صادر نہ فرماتے کیؤ کم یان کے اکا برسے بھی اللہ کرم نے الیسی کرم و تغظیم کرالی ہے تاکہ حق وصدات کے علمیروار علمار مقالیٰ البیے جالت کی پیداوار مُفتیوں کے مُمنہ پر جوتیاں رسید کرتے سے ہیں ۔ بہاں پر انیب حوالہ بیش کرتا ہوں ۔ بوکہ مونوی ابراہیم میر صاحب سیالکونی کیشتا دبیں ، اور جن محصتعلق مولوی ثنا را لندا مرتسری نے وقت کا املم بخاری لفت دیا ہے۔ وہ ہیں۔ حافظ عبدالمنان وزیر آبادی. وفن امولوی ابراہیم میرسیالکونی نے اپنی کتا بایج المحديث معفه مهه برتكهاب كرجب طافظ کرنیکا مخالفین سے تبوت عبدالمنان صاحب وزیر آبادی کے مرینے کا وقت قربیب آیا تو آب نے گھرسے ململ کی ایک برانی وستار د جو کہ میاں نذريبين صاحب دبلوى كاعتى اورقوه حافظ عبدالمنان صاحب وزيرآبادى کے اُستاد تھے) منگوا کر فرما یا کہ میاں صاحب نے یہ مجھے عنایت فرمائی تھی اس کومیرے کفن ہیں استعال کرنا ر

حضرامت ! آپ نے سُناکہ اِن کے اکا بربھی اپنے نام نہاد بزرگوں کی

پگولوں کو اپنی نجات کا ذرّلیہ سیھتے تھے۔ اگریہی عقیدہ مسلک حق المہنّت وجاعت والے بیان کریں توسٹرک وکفر کے فتو ڈول کی ہوچیاڑ ۔ برعتی برعتی کہنے کی لیغار اگر خود کریں تو بزرگ موحد ۔ متع سُنّت نامعلوم کیا کیا القاب سے ذواذیں ۔ یہ ہے ۔ اِن مصرات کی مت گوئی ۔ النّد تعاسلے ایسے مصرات سے محفوظ وزمائے ۔ آئین ۔

ال تو بین عرض کرد الم مقا که شان فارد قی اور عقیده فارو تی مسلانون کے لئے روشنی کا مینارہ ہیں۔ سرور عالم نور مجتم شیفت معظم خلیعة ۱ الله الاعظم صلی الله تعالیہ واله وسلم کا فزمان مبارک جی ہے ۔ جو کہ شکواۃ شریعت معظم صلی الله عالت فارسی جلد م مرقاۃ شریعت ۔ جامع ترینی مسفحہ ۲۲۱ جلد ۲ مستدرک صفحہ ۵۵ جلد سی ابو داؤد شریعت السنی المطالب صفحہ ۲۲۱ جلد ۲ مستدرک صفحہ ۵۵ جلد سی ابو داؤد شریعت السنی المطالب صفحہ ۸۲ جامع مسانیہ الله اعظم صفحہ ۲۲۲ جلد ۱ تعنیروں المعانی صفحہ ۵۰ جزو مدی برد درج ہے ۔ طبقات ابن سعاریشما کی الرسول ۔ اذالۃ الخیفا رصفحہ ۱ مدی مارید

اِفْتَدُهُ وَا بِهَا لَّذَنْنِ مِسَنَ مَ مِرِے بعد ابر کم معدیق اور عمر فاُوق بَعْدِی کَ اِبِی کَبُرُ وَ عُمْدَ مِ مِنَ الله عنهای متابعیت اور فری کو

دو سنو الدشادات مصطفوی اور عقائد فاروقی دونوں کو اپنے دل و دماغ بیں جگہ دیں۔ اور مشندے دل سے سوجیں تو الجد دبتر رب العالمین! مسلک عقائد ہی جو نظر رب العالمین! مسلک عقائد ہی جو نظر البین السنت و جماعت کے عقائد ہی جو نظر البین گے۔ اور اس جماعت کے مبلغ ہی جو تیا مت بھ عق پر قائم مہی دے رہے ہیں ، اور یہی وہ جماعت ہے جو تیا مت بھ عق پر قائم مہی المحضرت عظیم ابرکت مام اہلتت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احدر خان فان بر ملوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔ ۔ ہ

م عذاب وعمّاب وحماب وكمّاب كالبرابل منّت به لا كهول سلام

## حضرت على المرتضط اورحضرت عمرفاروق | صادر فزماتے ہیں - آیئے اب رصنی النزعنهماکے ماهمی تعلقات؛ میں کتب شیعہ سے سرکار

على المرتفض كرم التدوجب

الكريم كے نزدیک مسرکا رفادوق اعظم كا مقام بیش كرتا ہوں شنیے ادرمسلک حق المُلُ تنت وجماعت كى حقانيت كى داد ديجئے ، بنج البلاغة جركه حضرت مولاعلى شيرخدا رضى الثد تعالظ عنه كي خطبات كالمجوّعه ب والل بي حضرت مولاشے کاٹنا شدعلی المرتفظ رحنی النڈ تعالے عنہ کا خطبہ موجود ہے ۔ چوکہ آ ہےنے حضرت عمريضی التُدتّعا للے عنہ کو اپنامشورہ دیا ہے ۔ دُہ خطبہ درج کیا جا گاہے ملاحظه فرمائيس اورمع وستعلى المرتفظ كمرم الثثر وجهدا لكرميم كى مركادعمرفا روق مضى الله تعالے عنه كى همدر دى اور نير خوابى كا انداز ه فرمائي -

عزوهٔ فارس میں بزات تورجانا جا اودنعبا ب اميملي عليه انسلام سنضوره ا توائب نے فرایا دین اسلام کا غللب آنا اورَ نكوب موجا ثا كيرسياه ك کڑت وقلّت پر موقون نہیں ہے۔ به اسلام اس خدا کا دین سے عبل اس كوتمام ا دماين و مذابهب برغالب کیا ہے۔ اور التکرِ اسلام اُس نفراکی فزے سے جس نے اس کی ہرمگہ نفرت و تاثيدك ادرأسے ايك كبندمرتبه برمنجا دیا - ان کا آفتاب ولاں سے طلوع مُوا رجبان سے طلوع موا تقا۔

وَمِنْ كُلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِن مِعْرِت عَرِيضَى الشُّرعندني لِعُهُدَ بُن إِلْخَطَّابِ وَ عَسَدِ استنشكارك فجئ غنزوك الفركشى بِنُفْسِجِ اَنَّ حَلَّدُا ٱلاَحْوَلَمُ كِيْنُ نَصْـرُةُ وَلَاخِذُلَانَهُ بِكُثُرُ ۚ قِرْ وَلَا تِلَّةٍ وَهُوَيُنَّ الله الكذى أظهر كا وكيندك الكذنى أعَدَّ ﴾ وَآحَدُهُ حَتَّى بِكُغُ مَا بِكُغُ وَكَلِمَ خَيْثُ مَا طَلَعَ وَنَحَنُ عَلَامُوْعُودِ مِبْنَ اللهِ واللهمنجن وتشيدة وناميح جُنْدِينِ فِي مَكَانُ ٱلقَيْسِمِ بِإِلْاَمْرِ مكافي للنيظا مرمين ألخيؤني

ہمیں خدا تعالے کے وعدہ پر کامل ليتين سے -اورانشد تعالے عزور اینا وعدہ یوراکرے گا۔ ادر لینے لشكركا مددكار اورناصرہے۔ قیم بالامر دخلیفه) **ک حیتنیت ا**ر ك دهاك ك مانند بوتى ہے ـ جوموتی کے وانوں کو ایک منظام میں مجی رکھتا ہے۔ اگر یہ دشتہ ڈٹ جائے توتام دانے متفرق ہو کم كبعرطات يعركى طرح اكطانين موسكين كا - آرح الأعرب كم بي-مکین دین اسلام سے سبب سب پرمباری ہیں - اور لینے اتفاق

ينجنمنكم ويضهك فاذا لقطع النَّظاَ مُرْتَفَوَّ قَ وَمَا ذَحِبَ تُمُرِّ لَمُ يَجُبِيعُ مِنْ دَا فِيسِرِة اَدَدُا وَ الْعَرَبُ الْيُوْمَ وَالِنُ كَانُوا تُلِيُلاً فَهُمُ كُنِيْرُونَ بِالْإِسْلاَمِرِ وَعَرِز يُزُونَ مِالْإِجْبَاعِ كَنُكُنُ قُطُباً وَاسْتَكِرِرالِرَّ حَل را لُعَرَبِ وَاصْلِهِ مُرْدُونَكَ نَادَ الْحُوْبِ فَإِنَّكَ إِنَّ شُنَحُصبتَ مِن هلذِهِ ٱلْأُمِنِ أطُوانِهِ اَ وَأَقْطِأبِ هَاحَتَى يَكُونُ مَا تَدُعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْمَاتِ اَهُ مَّرَ الْهِكَ مِثَا بَيْنَ يُدُيكَ

ا در اجماع کی دجہ سے یقیناً دشمن پر غالب ہوں گے ، آپ اُن کے لے بھی کا قطب بن جائے جرکہ بی کے درمیان میں ہوتاہے ، پیر آسے عربی کے ذریجہ کروئی ویک میں روانہ کی نے نو دنہ گروئی ویک میں روانہ کی نے نو دنہ جلی میں روانہ کی نے نو دنہ جلی میں روانہ کی نے نو دنہ جلی میں روائہ کی نے اس مرزمین (مدینہ منودہ) سے باہر قدم لکا لا تو عرب کے تمام قبلیے اطراف وجوانب ٹوٹ بڑیں گے ، اور قبد توٹ دبر کی ، اس دقت پھی سہنے والی مستورات کی حفاظ س، آپ، ہراس پہرزست نظرم ادبائے گ

د بنج البلاعه ط<sup>2</sup> بے المطبودرابیان) دوستو! مولاعلی کرم الٹروجہرائکرم کے اس خطبہ سے اظہری استعمالیے۔ کہ آپ اور حضرت عسم فاروق رمنی النّد تعلاے عنہ دونوں آپس میں بڑے مہران اور دوست مقع ریا ہم شیرو شکر تھے ۔ اور دونوں کو ایک دوسرے پر بہت ذیادہ اعتماد تھا ۔ حضرت فاروق عظم رمنی اللّه تعالیٰ عنہ حیدر کرارکم اللّه وجد الکرم سے متورے کرتے تھے اوران کے مشورہ سے جلتے تھے ۔ اور خوت علی رمنی اللّه عنہ کا مشورہ ان کی خیر خواہی کا ہمتا تھا۔ بہیا کہ اس خطبہ میں مشورہ دیا ہے ۔ آپ برات خود جنگ میں تشریف نہ لے جانا ، کیونکہ و خمن نے اگر آپ کو نقصان ہے ۔ کیونکہ و خمن نے اگر آپ کو نقصان ہے ۔ کیونکہ و سلام کے لئے بہت بڑا نقصان ہے ۔ کیونکہ مسلان کو ایس میں دونوں حضرت کی آپس میں مسلان کر آپ کی بہت زیادہ منرورت ہے ۔ اس سے جی دونوں حضرت کی آپس میں مسلان کو آپ کی بہت زیادہ منرورت ہے ۔ اس سے جی دونوں حضرت کی آپس میں مسلان کو آپ کی بہت زیادہ منرورت ہے ۔ اس سے جی دونوں حضرت کی آپس میں مسلان کو آپ کی بہت زیادہ منرورت ہے ۔ اس سے جی دونوں حضرت کی آپس میں مسلان کو آپ کی بہت زیادہ منرورت ہے ۔ اس سے جی دونوں حضرت کی آپس میں مسلان کو آپ کی بہت زیادہ منرورت ہے ۔ اس سے جی دونوں حضرت کی آپس میں مسلان کی کوری کورت کی آپ میں میں دونوں حضرت کی آپ میں میں دونوں حضرت کی آپس میں مسلان کی کوری کورون حضرت کی آپ میں میں دونوں حضرت کی آپس میں میں دونوں حضرت کی آپ میں دونوں حضرت کی آپ میں میں میں دونوں حضرت کی آپ میں دونوں حضرت کی آپ میں دونوں حضرت کی آپ میں میں دونوں حضرت کی آپ میں میں دونوں حضرت کی کوروں حضرت کی آپ میں میں میں دونوں حضرت کی آپ میں میں میں دونوں حصرت کی آپ میں میں میں میں میں دونوں کی میں دونوں حضرت کی آپ میں میں دونوں کی میں میں دونوں کی دونوں کی دونوں کی کی دونوں کی دونوں

مجتت عیاں ہے ۔ مجت عفرت مولاعلی شیرفکرا رمنی اللہ تعالے عنہ نے حضرت فاردق اعظم رہنی اللہ میں در میری میں میں میں قدمین نعل نے کہ معی کہتر ہیں ۔

تعاط عنه كوقيم الامرفرطايا ب والرقيم الامرخليف كويسي كيتے ہيں۔

العنديم المركامين الفت كالمشهور ومعروف كتاب قاموس مي علام علام الدين المعند الفت كالمرم الدين المعند الفت كالمت المركامين علام علام الدين المركامين المعند المركامين المركامين

والقراان والنبئ والمغلبفه فليفرادرسالار قافله يراس كا

وقائد الجندُّ اطلاق ہوتاہے۔

مضرت علی المرتضار منی اللہ تعالے عنہ نے حصرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیے عنہ نے حصرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیے ع عنہ کو سارے نظام کومجتع رکھنے والا قرار دے کرمسلمانوں کو بیعلیم تھی دی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیے عنہ عظیم محسن ہیں ۔ ان کی وجہ سے اسلام میں شان وشوکت بھی ہے۔

محضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا قطب اور محد فرمایا ہے راس سے بڑھ کر مضرت عمر دمنی اللہ تعلیاعتہ کا دسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ وابتسیلم کے رسجے خلیفہ ہونے کی کیا دلیل ہوسکتی ہے۔ کا دسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ وابتسیلم کے رسجے خلیفہ ہونے کی کیا دلیل ہوسکتی ہے۔

حضرت علی کرم اللّٰہ وجہ الکریم نے فاروق اعظم دمنی اللّٰہ تعلیط عنہ کو قطب فرماکر لینے مان اور چاہنے والوں کو متنب فرما دیا کر جروار فاروق اعظم کی شان میں ذرا بعربتی گٽافئ ذکزنا ۔

دومعرا نُحطه اب يك ادرخطبه پش كرتابون . يهي ، نبح البلاغه ميں موجودہ م حضرت مولاعلی شیرخدا کرم الله وجهد الكرم فاس خطبه بس مجی حصرت فاردقِ عظم رضى الله تعالي عنه كرجلك روم مين خود نه باف كامشوره ديا ـ اور حضرت عمرفاروق رمنى الله تعاليا عنه كرمسلما نور كا مليا وما وى قرار ديا بنطعيم سنيغ ا ديئتِ على اوريُحتِ سما ۽ سيسينون کومعمور فرما پيمے .

یں بفن نفیس جانے کا صغرت علی غَزُو ِالْرُوْمِ بِنَفْسِيدٍ وَ قِسَدُ ﴿ ﴿ الْمِيْضَاضَى اللَّهُ تَعَالِمًا عَدْسِيمَتُودٍ ۗ بیا رترمضریت علی علیدانشلام نے فریا با كه النَّد تعالي مسمانوں كاضامن اور ان کی عدود اوراطرات کا مگہانے۔ اوران کے رازوں کا رجن سے ویمن کو أكاه نه بونا چلهنے ) پوشیده رکھنے وال اُس فُدائے بزرگ وبرترنے اس دتت اُن کرنیخ دی جبکہ ان کی تعدا دقلیل متی اديكى طرح جى فيّح نه ياسك تقع أنهب ائس وقت مغلوب مونے سے بچائے اُلماً. حال نکہ وہ کم تقے ۔ اور ترت د فاع سے محروم منقم اور وه فكرا وندعالم حَدِيُّ لايوت ے -اباگر آیپ نود دشمن رقبیسر روم (

وَمِنْ كَلَامٍ لَدُ عَلَيْهِ السَّلِامُ وَ\_\_ حِب مَضرت عمرينى اللَّذِينَ جَلُّ رِدم قَدُ شَاوَرَهُ عُهَرُ فِي ٱلْخُرُوجِ إِلَىٰ تُوكُّلُ اللهُ لِا صُلِّ هٰذَا الَّهِ بِنِ بإغذَاذِ الْحَوْنَ لَا وسَنْتِر العُوْدَةِ وَالَّذِي نَصَـَرَهُمْ . وَحُهُمُ وَكُلِلُ لَايُنْتَصِدُونَ و تَنَعَهُ مُرَوُ هُ مُعَرِّ قَلِيلٌ لَا يُمْتَنِعُ فِ عَيْ لَا يَمُونَ مُ وَانَّكَ مَنَّى لَسُنْ إلى حلى ذا العَدُوّ بَيْنُ مِثْ حَدِ قَتَالَةَكُمُ فَتُنْكَبُ لَأَكُنُ وِللهُ سُلِمِيْنِ كَا يَعْدُدُّ دُوُ تَ أا سلى بادُوهِ نُد لَينُ رَ لَجُنْدَكَ مَوْجِعٌ يَنْهُجِعُونَ إلبيه فابعتث النهب تركيلا

لمَجِكَّا يُا وَانْحَفِزُمَعُهُ آهُلُ ألتبلاء والنسيحكة فإث اَ ظُهَرَ اللَّهُ لَذَ الكَ مَاتِجَتُ وَانْ تَكُينِ الاُخْدِيٰ كُنْتَ رِوُ أُسْلِنَاكِسِ وَ مَثَا بَدٌّ ِلْلُهُ سُلِمِينَ .

سے دونے کے لئے گئے اور تکلیف أففاذتو بيريسبجدلبناكهسلمانوں كو ان کے دور کے شہروں اور سرحدوں کے مسلان کو دکہیں ، پناہ نہ مل ·8E

آپ کے بعد کوئی ایسا مرجع نہ ہوگا کہ مسلمان زفتنہ وفسا دسے بیخے كے لئے) جن كى طرف ريوع كريں ، للندا مصلحت بہے كہ آپ وشمنوں كيلات رخود نہ جاؤ ہاں لینے بجائے مرد جنگ اور کار آزمودہ کو بھیے ور رادراس کے ما تحت ان لوگوں کوروانہ کمو جوجنگ کے شدا کہ ادرمصائب کو برواشت کر سکیں ۔اوراپنے سردار کی نعیبختوں اور ہدائیوں کو قبول کریں بس اگریہ لوگ غالب آگئے ترمیرانامنفسور بالسل موگا ۔اگراس کے نلاف ڈٹنکست ہوئی توایپ ک ذات مسلمانون کی برستور مزح یناه اور مرد گاررسے گی .

( بنج البلاغه صب بلد مطبوعه ایران)

دو شال عز بنه إحضرت مولائے کل کائنات علی کم اللہ وجہدا مکرم سے اس خُطبہ اورشورہ سے یہ بات کھل کرسامنے آبانی ہے کہ حضرت فاروق اعظم ينى الله تعالى عنه كوحضرت جيدركرار برئورا بؤرا ابلماد اوربعروسه تقا-اور باہمی بیگانگت اور اتحاد تھا مہرا کمہ معاملہ بیں ان ہے مشورہ ہوتا تھا۔ ورنہ كوئى مسلمان لينے وسمن كو اليليے خيرخوا ہى اور يمدروى كے مشور سے نہيں ويّا۔ کون کہتاہے کہ ہم تم میں حب دالی ہو گی بہ خبر کسی دستمن نے اُڑا لی ہو گی!

مضاع في المرتبط المعلم المن الله المرتبط المر

فاروقِ اعظم دينى الله تعالي عنه كوسلمانون كالميا وما دلى سيحقة تقے - ان كا نعتصان اسلام كانقصان سيحقته تتح يسركادعلى المرتفظ دضى المتدعن سركار فاروق اعظم فنى الدعندكى كاميابي اسلام ك كاميابي مجعة تع.

خلافت فارد فی بین سلمانوں منبعہ حضرات کی متند تغییرانعیا فی صغیہ اصلافت فیار دقی بین سلمانوں منبعہ عمر عاروق منبی كوفارس يرغلب حاصل نبول الله تعامط عند كي ذرّ كيه اسلام اور

مسلمانوں كوعزّ ووقار ا درغلبہ حاصل مُحوًّا يحضرت امم باقر رمنى اللّٰہ تما ليك عندنے سورۂ دوم کی آنئیر بیان کرتے ہوئے ہیں فرمایا سے کہ الٹرتعا لے خصی غلبه کا ذکرانشمرہ غلبت الروحرمیں قرمایا ہے ۔ وہ معفرت عمرفاروق مینی التدعيذكى امارت وخلا فيتنايي حاصل مواسي بينا نخ مشيعهم فسترخ حفرت

الم باقردمنی الندعنه کی تضبرات الفاظ میں بیان کی ہے۔

نَعْلَمْنَا غَنَزَ ٱلْهُسُلِمُوْنَ ٱلفَادِسَ مِبِهِ لِمَا لَوْنِ فِي السَّامِ وَلَكُمْ اللَّهِي وَأُفَتَنَعَىٰ هَا فَرَحَ ٱلْهُسْلِمُونَ اوراس كوفَحَ كربيا توصلمان الله

بِنَصْرِ اللهِ عَزُّ وَجُلَّ . تعالیٰ عروجل کے نصرت اور مد دسے

برت نوش بوتے۔

اس كے بعد حضرت الم باقر رضى اللّٰہ تعالے عنه كا واضح الفاظ بين یہ فرمان معمی درج ہے کہ

وتَمْنَا غُلَبَتِ أَلِمُ مُنَوُثَ فارس پر به غلبه حضرت عمر دمنی فَادِسَ فِي أَمَا رُهُ عُهَدَرَه التدعنه كما مارت مي ممانون كوهال موا

نغره تجبير\_\_\_\_ التداكير

نعرة دسالت\_ - يا رسول الله -

شّان فاروق \_

عالى حصرات إكتب شيعه سيه بعي حضريت على المرتيضي اورحضرت

عموفاروق دنی الله تعالے عنہاک دوستی اور تعلقات کا بُہوت مل گئے ہیں اب جوعلی المرتبضے کرم اللہ وجہ الکریم کا محت ہے ۔ وہ کبھی جی حضرت فاروق اعظم دفنی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالفت نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ صفرت علی شہر فیگا رضی اللہ تعالے عنہ جس کو قیم الامر رقطب اورجائے بناہ قرار دیں اورعلی کے محت اورمانگ کہلانے والے تبترا بازی کم ہیں ۔

> اکٹی سیمھ فدائسی کو نہ دے ! دے آدی کوموت یہ بدا دا نہ دے

فاروقی اعظم کا عقیرہ میں اسٹر تو تین عقائد سرکار فاردق اعظم است مناب رہے ہے۔ اور وہ حضرات مناب ہے یہ کی دیا ہے۔ اور وہ حضرات جوخلوں میں مناب دل سے یہ کی دیا ہے۔ اور وہ حضرات جوخلوں دل سے متعابت کے متلاشی ہیں ۔ ان کے لئے یہ بیان درط امغید ہوگا۔

اس دور بی محفل میلا مترکف منعقد کرنا اس برخرج کرنا آیک بهت برطام شله ہے ۔ اور لینجن و کینہ سے بر ریز سینے اس کو اسراف قرار مسے کر بڑت و سرام گروائے ہیں عوام پر اپنے گراہ کن عقیدہ کا دباقی اور الرق ڈالنے کے لئے یہ بہتے بھرتے ہیں ۔ کہ کیا ابو برصدین کیا عمر فاروق کیا عمان عنی کیا علی المرتبط رصنی اللہ تعلی کے میں اللہ تعلی عنہ نے ایسا کیا علی المرتبط رصنی اللہ تعلی عنہ نے ایسا کیا عقا ۔ میلاد منایا ہے ۔ مالانکم ان لوگوں کو کیونے کے لئے ۔ فریب کار ۔ وصو کہ باز لوگوں کو پیونے کے لئے ایک محکم ہے ۔ اس طری شریعیت معلم ہے نے اور ڈنڈی مار وین کے لئے ایک محکم ہے ۔ اس طری شریعیت معلم ہے نے اور ڈنڈی مار وین کے لئے ایک محکم ہے ۔ اس طری شریعیت معلم ہے نے اور ڈنڈی مار وین کے رم زن کو کیونے کے لئے مقرد فرایا ہے ۔ فلفا روائی ہی اور ڈنڈی مار وین کے رم زن کو کیونے نے کے لئے مقرد فرایا ہے ۔ فلفا روائی ہی معلم مارضوان نے میلا دشریعی کا تبوت مانگے والو آڈ فلفار راشدین علیم الرصوان سے شہوت بیش کیا جاتا ہے ادر محالہ بھی اس محدث اور محقق کا بیش کیا جاتا ہے اور محتر ہیں ۔ اور ان کا نام نام اس م

گرای ہے ،علّامہ ابن حجر کمی علیہ الرحمة ،جرحرمین شریفین کے مفتی اور خطیب بھی ره بيكے ہیں ۔ اورنبی پاکے صلی اللہ تعالیے علیہ وآلہ وسلم کی سے علیل الرتبت علمائے حقان سے بیں راین کتاب النعمة الكرسے على العالم في مولاسيّر ولدا دم محصفحه- ٨ يرتخرر فرماتے ہيں۔

مصرت خليفه أول خليفه برحق اميرالموثين مهركارصدين البرميني التدعنة ستدنا أبريجر متديق رمني الله تعالط عنه

جن نے مفور اکرم صلی الند تعالے عليه وأأله وسلم كاميلا د شريف يرهض پرایک درمهم عبی خرچ کیا وه جنت میں میرا ساتھی ہوگا ۔

مَه كارِ فاروقِ الله صنى الدعنه المعند المعنزة المعنز فاردق اعظم ينى الله تعالي عنەفرماتے ہیں۔

جسن في إكسى الله تعالى عليه وآله وسلم سے میلاد شریفین کی منام ک - است گرما اسلام کرزنده کرد.با .

كالمبيب للاد منشر لعيث منانا فراتے ہيں۔

مَنَّ أَنْفَقَ دِرْمِهِمَّا عَلَى قِرْأُهُ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ دِنِيْقَى فِي ٱلْجَنَّةِ

مَنْ غَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عكيه وَسَلَّعَ فَقَدُ أَخْيًا

اب میلاد شریعین کی عظمت اور برکت کا امکار کرنے والے صنوت سے پرجیا جائے برا ہے مون انکار ہی نہیں کرنے گا۔ بدعت وحوام کے فتوے لگانے و بہوش کے ناخن لواوراتنے بیاکہ، نہ ہو باڑ ، فرا یہ زر دیکھو کہ آپ کے فتووُں کی زومیں کون کون سی اکا برائے ہیں۔

سرکار فاروق اعلم دمنی الند تعالظ عنه کاعقیدہ تو بر ہے کہس نے ميل وشريف كاتعظيم كي أس في كرا اللهم كونه نده كررا مدوروازم. زا ما مي بنانا جبندًيّان لكانا فيقمّ علاناميه سب تعظيم بي ب -اوركيا ب والملخذر ا

نظيم ابركين امام المسنت مجدّد دين وملّت مولازا مثناه احمد رمنيا خان فامنل برایری علیہ الرحمنہ نے اسی لئے فرمایا ہے۔

جشر کک ڈامیں گے ہم میدائش مولا کی دھوم مثل فاری تجدی تطعے گرائے جائیں گے

سكطان الواعظين يشيرينجاب حضرت الفانس ابوالنورمحد بشيرصاحب كوللوى نے إن ابن الونت ينمير نروش - انتشارى مَلاُوْل كى دد أكى جال كا وكراس ماعى میں نوب فرمایا ہے .

جو بچ<sub>ه</sub> مهر پیدا تو خوشبان مست کی ! مطَّانُ بِعْ ادر لراه مجي أبي ! محد کا جب مارم مسیاد آئے آفہ برعت کے فتوے انہیں یادائیں نعرة تكبير? NNATI KALIN الكداكبر نغره **رسالت \_\_\_\_\_ يا**رسول الله

مسلك حق المسنيت وجماعت \_\_\_\_ ذنده بإ د

ووسلو! آنع کل اُنہیں ناعاقبت اندلیش ام نہادمبلغوں نے بزرگوں ك إقدادر ياول جرمن كوسجده قراروب واسع ملكه اس كوشرك مس تعبير كرتے ہيں مالانكه ان صرات كومعلوم رونا چاہئے۔ يه ان كے مولويوں كالتربعية مطهره سے ائران ہے.

لم تقدادر پاؤل کو بوسه دینا اگرسجده ہوتا ۔ یا مشرک ہوتا ریااس میں کوئی قبات ہم تی تو سرکا۔ نارو ق عظم رسی النڈ تعالے عنه فوراً منع زماتے اور فاروق وہ ہم ہیں جن کے متعلق سردرکوٹ و مکان رسیاح لا مکاں ۔ سیّرمرسلاں یشفیع مجرمان صنرت محدمقصطفا صلی الله تعالظ علیه وا که نے زایا ۔

عُهُوْ مَعِيْ وَ أَنَا مَعَ عُهُوَ عَهُوَ عَرِيهِ عَرِيهِ ساغذہ ع - اور بن عرکياتھ

وَالْحِنُّ بِعَرُدِئ مَعَ عُهَرَ حَنْتُ كَانَ

بروگا جبار كبير بعبي عمر فارد ق ريني ا ريند

تعالے عنہ پوں گے ۔

امام غزالى على الرحمة بوكه حجة الاسلام بي

ہمرں میرے لبدی وصدافت عمرکسات

فاروف اعظم منى التدعينه سے آئے آپ کے سامنے سرکار فاروق اعظم منی المنفرياؤل بومن كانتوث الشدتعا العندس نبوت بيني كرتابون

نے کیمیائے سعادے فارسی سفحہ ہم ۱۹ پر شیخ شہاب الدین سہرور دی علیہ الرحمة نے عوارف المرارف صفحہ ۱۲۰ اور دیو بندی عیر مقلد سخیری مفرات كے محد بن عبدالواب خبری كے لوسكے عبداللہ نے مجوعة الرسائل النجد بہ صنحہ ۸۲ حلد اوّل پریدروایت دسی کی ہے ۔کہ

ابوعبيده بن الجرآح بوسه بروست اميرالمومنين عمر رضى التُدتعا لئ عنه وادعضرت ابرعبيد بن جراح رضى الشدكة الطعنة في حضرت امرالونين عمر فاروق مینی الله تعالے عنہ سے التھ ممارک کو برسہ دیا ۔

اب آب نود اندازه کر لیجے کو دین میں آنشار مسلمانوں میں گفرقہ کمین حضرات نے ڈالاہے یکا وُں میں قصبوں میں شہروں میں ایکر گھروں میں گلی كويوں ميں لڑا لُ مِجِنگر اے كا بازاركن حضرات في بر إكيا ہے . بر الما في جيكرا تَفرَّدَ سے اسلام کی خدمت کون سرانجام دے رہے ہیں سنے معقائر ادرکعزد نرک کے فترے ابرسوچے سمجھے دینے والے صنوات نے بیتخریب کا ری ک ہے۔ يه سب يوجيد ان كي ذات برجي ب علمام مسلك عق المندن وجماعت نوانيي عقائد کا پرد! کرسے بی، مجفلفا ر داشدین مصابه کام - اہل بیت، الہام اور سلف صرالين موزات، كعندا مُر فق -

> ا مخاکر میبنیک در ! برگلی بین ! ا نجدی ترندیب کے گندے ہیں آراب

سرنين مظاهرى صفح ١٢١ جلدى بين ورزهه -

اِنَّ الشَّيُطُنَ لِيَفُرُّ تَ مُنكَ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَاعْمُهُ رُّ الشَّيْطُانَ لِيَفُرُّ تَى مُنكَ شِيطانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یہ روابت اشکوہ شریب صفحہ سیس اس طرح ہے۔

إِنَّ الشَّيُطَانَ لِيَغَامِنَ مِنْكُمُ المُمامِلِ

ياعُمُكُرُ۔

بلکه صواعق محرقه صفحه ۹۹ مشکوا قشرین صفحه ۱۵۵ منظا مرق صفحه ۱۲۱ جلد م اشعد: اسمعات صفحه ۱۵۹ جلد م بس صدیث شرایت ورزح سے کا مصرف سرور نور کور نور کور مصرف محدمصطفا صلی الله علیه و کم نے فرمایا ؟

إِنِيْ لَاَ نُنُلُارُ الِلَى شَبِيَا طِينِيْ حَصَرِت عَمَرَيْسَى اللَّهُ تَعَالَحاً عَنَهُ ٱلعِبَ نِيِّ دَ الْإِنْسُي قَدَّهُ فَكُرُّواً كَانَام سُنكرشِياطِبن اوْرِيْنِ جِي

مِن عُهَرَ مِ نظروں سے غانب ہوجاتے ہیں۔

اس پاید کی سنی نمرکد یا حرام فعل یا نتربیت سلم یا که نفاخش مرزد بوسنا ہے ۔ آپ بحود اندازہ فرائیس کہ جس فاردی رمنی اللہ تعالے عنہ کی خشاک مطابق الٹی نشالے اصکام اسلام ، فذر ارے اور قرآن مجید فرقانِ حید میں آیات طیبار: ، فازل فرما کر فاردی کی تاثید فرمانگ ۔ جیسے کہ بیان بھی کر مجا ہرں ۔ اور وفہن احکام اب بھی بیان کرتا ہوں کسفے اور عقا مُرحفظ المهنت وجاعت پرعمل پیرا ہوکر گمراہ کن ادر تباہ کئ گردہوں اور فرقرں سے جتبناب

میجهے ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ام المجدّمین ام بخاری علیہ ارحمۃ نے میری تعالى عن كاعقب و بخارى شريف صفحه ١٨١ جلد ٢ فتح البارى

عدة القارى الرباين النضره صفحه ٣٣

بلد t ہیں ہے کہ مصرت عبدالٹہ بن مہشام دمنی الٹہ تعالمے عنہ سے مروی ہیکم ہم نبی پاک صلی اللہ تعالے علیہ وسلّم كيمراه تقيرة بيدن عرفاروق رمني الثدتغال عنه كالإنتوكيرا مُوا تعايي حضرت عمرفا روق رحنى التثر تعالى عنه نے عرض کیا یا دسول الشد آپ مجے ہر شے سے زیادہ مجوب ہیں ۔ مگرمیر الفن سے ۔ تر نبی بایک صلی اللہ تعالیٰ علیہ والم نے فرمایا نہیں تھے ہے اس دات کی۔ جس کے قبصنہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہاں یک کہ میں زیادہ محبوب موں تیرے نزدیک تیرے نفسے تو حضرت عمرفاروق رمني الشرعندن عرض كيا.

كُنَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْخِذِ بِيَدِيْعَهَرَ بُن ِ اُلحَطَابِ فَقَالَ لَهُ يَادُسُولَ اللهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلْحَا مِنْ كُلِّ شُنُى مُ إِلَّا لَعَنْسِي قَعَّالَ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَ الَّذِي لَفَسْنِي بِيَدِهِ حَتَّى ٱكُونُنَ ٱحَبُّ إِنَيْكَ مِمِثُ لْفُيُسِكَ فَقَالَ لَهُ عُهَرُفَانِثَهُ اُلَاتَ وَاللَّهِ لَاَنْتَ إِلَىَّ مِنْ نَفُسِىٰ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَرَ ٱلَّانَ يَاعُهُدُ

خداکی قسم بٹیک آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تونبی اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا - الت عمر فاروق إ ا ب بيه

ببري اعلخضرت فيمظيم البركت امام البسنت ممجدّد دين ومِلّت مولانا شّاه احمد دمثا خال پربلیری قدس ستره العّوی نے وَما یا ہے۔ الله كاسسه البسيم شان بي يه ان سان بي يه ان سان بي ان سان بي انسان وه انسان بي يه قرآن ترايان بنا المسيم أنهي يه اور ايمان يه كهتا ب ميرى جان بي يه اور ايمان يه كهتا ب ميرى جان بي يه

عالی حضرات! فقر کو بیان کرتے ہوئے کہ فی وقت گزر گیاہے اب چند ایک تعلیفہ دوم رامیرالمومنین سیّرنا فادوق عظم رمنی اشد تعاطے عنه ا کی کرامات اور آپ کے تقرفات مستند کتب سے بیش کرکے اپنے بیان کو نحم کرتا ہوں ۔

زماین کاساکن ہوجانا علام بوسف نبھانی علیہ ارجمۃ نے اپی کتاب ارمای میں ماری میں اساکن ہوجا نا

عام كوامات الاولياريس درج فرمايا ہے يك

سرکار فاروق اعظم رقنی الندتعالے عندایک دن مبر تفرلین پر حلوہ افرور المحد کردیا بحضرت فاردق عظم ہوکر خطبہ ارتثاد فرمانے کئے کہ زمین نے مہنا سٹروغ کردیا بحضرت فاردق عظم رضی الند تعالے عنہ کے لاتھ مبادک میں عصامبارک مقا ہے ہے ذمین پر مارا اور فرمایا اے زمین مجھ برعمر جیسا عادل حاکم موجود ہے ۔ اور تو ملی ہے۔ مارا اور فرمایا اے زمین مجھ برعمر جیسا عادل حاکم موجود ہے ۔ اور تو ملی ہے۔ کا رہیں ہے ۔ کہ زبین اسی وقت ساکن ہوگئی ۔

شاعِرمشرق علیم الاتمت علآمہ اقبال علیہ ارجمۃ نے فرمایا ہے . کی محدّ سے وفا تونے تو ہم نیرے ہیں

بہ جہاں چیز ہے کیا ہوح وقلم تیرے ہیں الی حضرات ! ویسے ترملآمراقبال علیہ ارحمۃ کا پیرٹ

عالی حضرات! دید توعلام اقبال علیه ارده کا به شعرای اور برگفتے ہیں کیکن عقیدہ اس شعرے ادر دکھتے ہیں کیکن عقیدہ اس شعرے ادار دکھتے ہیں کیکن عقیدہ اس شعرے ادار دکھتے ہیں میک ارد یہ کہتے پھرتے ہیں ، کہ نبی کے چا بنے سے کچھ نہیں ہوتا ، محمد یا علی کی پین سارد یہ کہتے پھرتے ہیں ، کہ نبی کے چا بنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا داتبال دائد کوئی نفع نہیں بہنچا سکتے ، حالانکہ علی ر اقبال در اقبال در کھی سے اس شعریں میں کہا ہے ، کم مجوب عدا مالک ہر دوسرا احمد مُحقیط احمد مُحقیط ا

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو ورئی الوری ہے بحد کے غلام اوراُن سے وفاکرنے والے حضرات کا یہ مقام ہے کہ

ک محتد سے وفا تونے توہم تیرہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اوح وقلم تیرہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اوح وقلم تیرہے ہیں

اگر دفا داروں کا بہ مقام ہے توجی کی وفاکرتے ہیں۔ اُس می کی شان کئی گنا کند وبالا ،ارفع و اعلیٰ ہوگ میاں محدصا عب عارت کھڑی علمیہ ارجمۃ نے بنجا بی بین نوُب فرمایا ہے ۔ ۔۔

ہرمشکل دی گئجی مار و ہتھ ولیاں سے آئی ولی نگاہ کرن عبس ویلے شکل رہوسے نہ کا بی

سرکارفاروق عظم منی الندی برکا کے متعلق ایم ربانی عزی صمدانی عزاد الراب سیوطی علیہ الرحمۃ جن دریائے نیل کو روانی کا مسلم المنافظی علیہ الرحمۃ نے اپنی کا ب میزان الجر صفحہ پر فرمایا ہے۔ اُنہوں

نے کچھٹر مرتبہ حالت ِبداری ہیں سرکی کی انکھوں سے سرور عالم صلی انٹد نعالے علیہ وسلم کی زیارت کی ہے ۔علام سیوطی کوہی نوا ب صندیق حسن بھوباپوی نے آتا ر القیامہ ہیں نویں مسری کا مجدّد لکھا ہے ۔ وہ امام سیوطی جن کی تفنیر حلالین ہر مکتب ہکر کے مدرسہ ہیں پڑھائی جاتی ہے ۔ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفا رصفحہ ۹۰

میت طبری علیہ الرحمۃ نے الرمایش النکھٹرہ صفحہ ۱۹ جلد ۲ علی معبدالرحمان سفوری علیہ الرحمۃ نے نزبتہ المجاس صفحہ ۸۵ اجلد ۲ مطبوعہ مصر دیو بندی حضرات سے مولوی انٹروٹ علی تھا نوی دیوبندی کے خلیفہ مجاز مولوی بدر عالم مبرخمی نے اپنی کی ب ترجیان السّنیۃ کے صفحہ بہ ۳ جلد ہم غیر مقلد بن حصرات کے نواب صدیق حسن بھویا ہوی نے کریم المومنین کے سفحہ برج مطبوعہ آگرہ میں سیّد فادوق اعظم رصنی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا بیہ واقعہ درج کیا ہے۔

بہں آپ کے سامنے لفظ بلفظ واقعہ بیٹی کرتا ہوں ۔ جو مولوی بدرعالم مہاب میر بھی نے لکمعا ہے ۔ سینئے اور عنیروں سے بھی مسلک حق اہلینت وجاعت کی حقانیت کا ٹبوت ملاحظہ فرما ہیئے ۔ میر بھی صاحب کہتے ، بیں کہ

حبب مصرفع ہوگیا تونوگ عمروین العاص گورز مصریے بایس آئے ۔اورجب عجم سے ثرین کا دن منانے کا وقت آیا۔ تو انہوں نے کہا ۔اے امیرالمونین جب یہاں قبط پڑتا ہے۔ تریہاں کی روایات کے مطابق وہ بُونہ کی رسم اُن ہی کے دستور کے مطابق ا وا کھتے بغیر نہیں جاتا حضرت عمرو بن العاص رمنی اللہ تعللے عنہ نے دریافت کیا۔ وہ رسم کیا ہے ؟ اُنہوں نے کہا۔جب ہینے کی بارہ تاریخ بوجاتی ہے۔ توہم ایک باکرہ لطکی کے والدین کو رامنی کرسے اس کوزیورات و لباس سے نوُب آراستہ کرتے ہیں میھراس کو دریائے نیل میں ڈال نیتے بیں۔بیس کوعروبن العاص رصنی الله تعالے عنہ نے فرمایا به مکروہ رسم اسلام برداشت نهيل كرسكتا اورجو اسلام سنت بيهط يسط رسوم بربهوجكيل وہ سب ختم ہوئیں اخرجب رسم أون كم منافى كا دن أيا تو دريائے نيل میں منتھوڑا یا فی رہا نہ بہت تا اسکد لوگوں نے وہاں سے جلا وطن ہونے کا ادادہ کرلیا۔اس پرحضرت عمرو ہن العاص نے حضرت عمرومنی التُد عن كويه قصة لكه تعييا أنهول تے اس مصنون كاخط جوالًا ارسال فرمايا -مّ نے جو کیا وہ بالکل درست کیا ۔ میں تہارے باس ایک خط بھیج رہا ہوں میری اس خط کوتم دریائے نیل میں ڈال دینا رجب وہ خط حضرت عمرو بن العاص رمنی النُرعند كے ياس بينجاء ديكھا تواس ميں يہ مضون عقا۔ بِسُجِ اللهِ الدَّحُهٰنِ الرَّحِيْرُ - مِنْ عُبُدِ اللّهِ عُهَرَا مِيْرِالُومُنِينَ إِلَى نِنْيِلَ إَكْفُلِ مِصْرَاتًا بَعَدُ فَإِنْ كُنْتَ إِنْمَا جَعُرِى مِنْ تِهُ وَمِنْ الْمُولِكَ فِلَا يَحْجُرِ فَلَا عَاجَةً كَنَا فِيكَ وَإِنْ كَنْتَ إِنَّا كَنْتَ إِنَّا كُنْتَ تَجُوْئِي بِأَمْرِاللَّهِ ٱلوَاحِدِ ٱلمَّكَتَّارِ وَهُوَ الَّذِي يُجُورُيكَ فَنَسُاًّ لُكُ

اللهُ تَعَاكِلُهُ اَنْ يُجِيُرُكُ لِكَ -

یہ خط ہے - ایک اللہ کے بندہ عمر المیرالمومنین کی طرف سے دریائے نیل کے نام اُمنکابکٹ اوہ دریائے نیل! اگر تو پہلے سے لینے ارادہ سے چڑھاکتا ہو تومن چڑھ ۔ ہم کو تیری کوئی صرورت نہیں ہے ۔ اوراگرایک الله واحدقبارك اراده سے عراها كرتائه اور و بى عجد كو جارى كيا كرتاہے تر ہم اللہ تعالے سے یہ دُعا کرتے بیں کہ وہ تجھ کو پیر طاری کر دے۔ خِنائجِه حسب الحكم يوخط دريائے نيل ميں وال ديا گيا تو ايك ہى تنسب كے اندر دريائے نيل ميں سولم سولم كز بانى اكيا اور وہ دن ہے ، اور آج كادن كه التُدتَعاليٰ نے اس دستوركومصروالوںسے ہمیشہ كے لئے ختم كردیا ۔ نعرة تكبير \_\_\_\_\_ التداكبر حَلَّ عَلالهُ د و سان عزیز! اس دا قعه سے مسلک حق اہلِ سنّت وجاعت کی حقامیۃ عیاں ہے۔ وہ حضرات جو یہ کہتے بھرتے ہیں۔ اور اسی کو دین کی تبلیغ کہتے ہیں كه محديا على كسى چيز كا حاكم و مختار نهيں بكون كفع اور نفضان كا مالك نهيں نبي ولى سب محض عاجز بين كيه منهين كريخة و دو اس واقعه كى طرت توجه كري كرسركارسيدنا فاروق اعظم رمنى الله تعالظ عنه نے دریائے نیل كی طرف رقعہ لكها - اور اس كومخاطب فرمایا . اور مخاطب فرمانے كا اندا زيجى كيسا اندا زيسے . ديايين نضره میں ملام محبّ طبری علیه ارجمة . نز بهذ المجالس میں علامہ عبدارجمان صفوری عليه الرحمة نے جو الفاظ لکھے ہیں ۔ وہ پہ ہیں ۔

دِسْمِرا مَلْہِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمُ إِلَى نِيْلَ مِصْرَمِنْ عَبُدِ اللَّهِ عَهِدِ بن انخطاب اَمَّا بَعُثُ هُ فَإِنْ كُنْتَ يَجُوْمِى بِنَفْسِكَ فَلاَ حَاجَةٍ بِنَا اِيُبِكَ وَإِنْ كُنْتَ يَجُومِى بِاللَّهِ فَاجْرِعُ اِللَّهِ اِسْمِرِ اللَّهِ وَمَا اِيُدِكَ وَإِنْ كُنْتَ تَجُومِى بِاللَّهِ فَاجْرِعُ اِللَّهِ اِسْمِرِ اللَّهِ وَالْعَالِمِ اللَّهِ وَالْعَالِمِ اللَّهِ وَالْعَالِمِ اللَّهِ وَالْعَالَ السَّمِرِ اللَّهِ وَاللَّهِ السَّمِرِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ السَّمِرِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَالَ السَّمِرِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوَالِيَّ الْمُلَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوَالِي اللَّهُ الْمُلْوَالِي اللَّهُ الْمُلْوَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوَالِي اللَّهُ الْمُلْوَالِي الْمُلْكُ الْمُلْوَالِي الْمُلْكُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الْمُلْوَالِي الْمُلْوالِي الْمُلْوَالِي الْمُلْوَالِي الْمُلْوالِي الْمُلْكُولُ الْمُلْوَالِي الْمُلْوَالِي الْمُلْوَالِي الْمُلْلُكُ الْمُلْوَالِي الْمُلْوَالِي الْمُلْولِي الْمُلْوَالِي الْمُلْوَالِي الْمُلْوَالِي الْمُلْوَالِي الْمُلْوَالِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْلِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْكُلُولُولُولُولِي الْمُلْمُ الْمُلْولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ کوئی صرورت نہیں۔ اور اگر تو اللہ تعالے کے لئے بہتا ہے توفاجھ عظا اِسمِ الله تواس کے نام پر حاری ہوجا۔

یه رقعہ جب دریائے نیل میں مینیکا گیا تر دریا فوراً جاری ہوگیا اورالیا جاری ہُواکہ آن تک خشک نہیں ہُوا۔ میاں محدملاحب عارف کھڑی علیہ ارجمۃ کا طلع میر ساتھ سب مل کر پڑھیں ،

برشکل دی تنجی بارو ہتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہوسے نہ کائی

شاه ولى الندوبلوى كابيان اشاه ولى الله دملوى عليه الرحمة جن شاه ولى الندوبلوى كابيان الو دوسرك عضرات اينا اساذ لط

تسلیم کرتے ہیں ۔ اپنی کا ب ازالہ الخفاء صغیر ۳ ے جلد ۲ پین مصرت فادِق عظم رصنی اللہ تعالیے عنہ سے متعلق فرطائے ہیں کہ درخق ہر سیحفے ہر کلمہ کرگفتہ است بالاخر بیس شخص سے حق بیس آب جو مجھے فرطائے مصدا تی ہمال کلمہ ازوے بطہور آبد۔ وہی اس سے ظہور ہیں آتا۔

اردے بھور ایک ایک مطبع معظم خلیفة الله الاعظم صلی الله تعالی تعالی الله تعالی ت

رسول کے جاہمنے سے مجھ منہیں ہوتا

وہ قیا مت کو اللہ تعالے کی بارگاہ میں کیا ہواب دیں گے۔ اور رب کے مجد ب سل اللہ تعالے علیہ واکہ وسلم کے سامنے کیا ممنہ لے کر جائیں گے وہلے اسلام کے عظیم شفق اور دہر بان رہنما اور اس دُور کے مجدد اعظم مولانا شاہ احمد رصنا خاں بر لمیری علیہ الرحمۃ نے اسی لئے فروایا ہے۔ سے اسے کے ان کی بناہ آج مدد مانگ اُن سے کو ان کی بناہ آج مدد مانگ اُن سے کو ان کی بناہ آج مدد مانگ اُن سے کو ان کی بناہ آج مدد مانگ اُن سے کو ان کی بناہ آج کے اس کو انگہ مان کی بناہ آج کے اس کی بناہ آج کے اس کو انگہ مان کی بناہ آج کے اس کا منہ مانیں کے قیامست کو انگہ مان کی ب

اسم فاروق کی برکت دبر پر فاروق کا یہ عالم ہے برکہ ہے کوئی تجریہ اسم فاروق کی برکت ہے کوئی تجریہ میں کوئی تجریہ موروق کی برکت اسم فاروق کی برکت ہے ہے کہ ایک میں کا برک ہے ہے کہ ایک میں کا میں

علاً مرمب طری علیہ ارجمۃ نے الربایش النفرہ صغیہ 19 حلد ۲ علام علام علام الرجمٰن معفوری علیہ الرجمۃ نے نزمۃ المجانس صغیہ ۱۳۰۰ جلد ۲ پر ایک واقعہ ورزح فربایا ہے جس میں سرکار فا دوق اعظم رضی اللہ تعالے عنہ کی برکت سے دربائے دجلہ کا تشکر کو داستہ دے کا تذکرہ ہے ۔ مسینے مہیا دے مصطفے صلی اللہ تعالے علیہ واللہ وسلم اور اُن کے وزیر فادوق اعظم سے وسسیل کی برکا سے کا اندازہ م

عدل فاروق کے وسیلہ کی برکت احدث فاردق اعظم رمنی اللہ تنا کا عنہ نے حضرت سعند بن ابی وقاص سے دریا کا راست نہ دے دینا کے دریا کا داست نہ دے دینا

کسرکے کی طرف روانہ فرمایا بیب کشکر دریائے وجلہ کے کنا رہے بہنجا تووہ<sup>ل</sup> نہ کوئی جہاز نفیا اور نہ ہی کوئی کھٹی بحضرت سعد بن ابی وقامس دھنی الٹیڈ نقالے عن' اور حضرت خالد بن ولید رصٰی الٹیڈ تعالیے عندنے آگے بڑھ کر دریا کو فرمایا .

اے دربا اوّاللّہ تعالے کے عکم سے جاری ہے مجلام مصطفے مستی اللہ علم وقع مالی اللہ علم وقع میں اللہ عند کے خلیف مر اللہ عند کے خلیف مر کو رسول کے عدل کے دسیلہ سے ہم کو بار ہوجانے دو۔

بَانِحُمُ إِنَّكَ بَحُوْنِي بِامُرِ الله فَبِحُرْمَة فِحُدَّ حَتَكَّ الله عَكنيه وَسَلَّمَ وَبِعُلِهِ عُهَوَ خَلِيْفَة مَسُولِ اللهِ مُهَوَ خَلِيْفَة مَسُولِ اللهِ الأَخْلِيثَ وَالعَبُورَ.

دونوں حصزات نے یہ کہہ کر اپنے محکوات وریا میں ڈال دیتے ادرسائے کشکرنے اپنے سرداروں کو دیکھ کراہنے محکوائے اور اُونی درما میں ڈال دیئے

اور دریا کو عبور کرایا رجب مجاہرین نے دیکھا توان کے گھوڑوں اور اور اور مے شم تک ہی یانی سے ترز ہُرئے تھے۔ - يا رسول التُدم لَى التُدعليه وَكُمُ عدل فاروق -شَاعِ مِشْرِقِ عَلَىٰ مِدا قبال عليه الرحمة في اسى لِيُ كها ہے۔ بهال يُنتج زمين كواسمال كك كرديا أونس إ جہاں عظرے درو و اوار کا نقشہ بدل آئے سمندرسی بھی ان کے دوڑ کی راہی نکل آئیں بہارموں پر مبی ان کے قیم کے چنے آبل آئے و تو اعظیم المرتبت صحابر کرام علیهم الرضوان کاعقیارہ آپ نے دیکھا كتنا بهترين عقيده سے -اورآج كل كے نام نہادملغ جوكد ديو بندى مودودى اورعير مقلدين والبي حضرات سيتعلق سے اس عقيده كو تركي قرار ويتے ہیں ۔اس پر کھڑہ یہ کہ سا وہ اوج عوام کو گراہ کرنے کے لیے ہے ہے ہیں كهصحاب كرام عليهم المضوان نفحجى وسيله لياسي أيس دوايت سے اظهرمن الشهس بيركم صحاله كام عليهم المصنوان وسيله كمح قائل بكك حامل بجى تتص بغظ بحرمة استمال كرتے تھے ۔

مرسی مصطفر ایک الانبیاء حضرت آدم علیہ استلام نے بھی سرکا ر و عام صلی اللہ تغالے علیہ وآلہ دسلم کا وسیلہ آپ کانام مُبارک لے کر بارگاہ خدا وندی میں بیش کی بیب کو اُمّنت محدیہ کے عظیم المرتب محدثین اور مفترین نے اپنی اپنی کتب میں دہے کیا ہے۔ بیند کابوں کے نام آپ کے سامنے بیش کرتا ہیں ۔ ما طبرانی نے طبرانی شرفین صفحہ ۱۲ ، ۲۳ مبلہ ۲ متدرک صفحہ ۱۱ جلد ، مواہب اللدنیہ صفحہ ۱۲ جلد ا تفیرعزیزی صغی ۱۸ یخصائص مجرسطے صغیہ ۱۱ جلد اکاب الوقاء

احوال المصطف صغی ۳۳ جلد ا ذرقائی شرایت صغیہ ۱۷ جلدا - افضال لصادی صغیہ ۱۱ - فضال العادی صفیہ ۱۱ - فضال العادی صفیہ ۱۱ - فضال العادی صفیہ ۱۱ - فضائر صفی ۱۱ - فضائر صفی ۱۱ - فضائر المحدید صفیہ ۱۱ - فضائر المحدید ۱۱ مسلم المحدید ۱۱ میں عرص کیا - فیس المحدید المحدید

مجھے معاف فرمادے۔

اُمّت محدد کے جلیل المرتبت عالم بکد امم العلمار علّامہ عبدالرحل جا می علیہ الرحمۃ جن کی خرج جا می پوٹھ کو سب موادی سند حاصل کرتے ہیں ۔ نواہ وہ مدرسہ دید بندیوں کا ہو ۔ یا عیر مقلدین کا۔ سب ہی اس کٹا ب کوبڑھنے وہ مدرسہ دید بندیوں کا ہو ۔ یا عیر مقلدین کا۔ سب ہی اس کٹا ب کوبڑھنے سے علّامہ جا می علیہ الرحمۃ کے روحانی شاگر دہیں ۔ وہ جا می فرماتے ہیں ۔ سے علّامہ جا می علیہ الرحمۃ کے روحانی شاگر دہیں ۔ وہ جا می فرماتے ہیں ۔ اگر نام محدّد ا نیا ور دیے سنتینے ہوم

ندآدم یا یاضح توبه نه نوح ازعرق تنجینا

تحضوراکرم صلّی الندعلیه وسلّم کے وسیلم کے طیم الاُمت مولوی الرفظی سے دلوز دہ کا زندہ اسمب نا سے دلوز دہ کا زندہ اسمب نا سے دلوز دہ کا زندہ اسمب نا

صحابہ سے پیٹی کرتا ہوں رحب میں نود تفالزی صاحب نے ایک صحابہ کا بارگاہ ایزدی میں پیادسے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبلیلہ سے دعا کہ ہے اور س کی دُعا قبول بھی ہُوئی ہے ۔ کرامات صحابہ کے صفحہ ہو پر درزح سید کہ بہتی اور ابن عدی نے صفرت الن دمنی اللہ تعالے عنہ سے روایت کی سے یک اکسا دوھی رامعہ اس کے حضرت الن دمنی اللہ تا میں معطر نہ دنا ہے روایت اور كبط صيات اس ك منه بركيرا المحاديا .

ہم اس کومبر وتسلّ دے رہے تھے ۔ بہ یں وہ کہنے لگی ۔ اے اللہ! لا جانتا ہے کہ میں نے تیرے سپنیر کی طرف اس اُمید پر ہجرت کی کہ تو تعلیفوں میں میری مدد کرے ۔ آج میری مصیبت کو توٹال دے ۔

اے اللہ المحدرسول اللہ (صلی الله علیہ وسلم) کا صدقہ اِمیری مدد کر۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ الله کوتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی وہیں ہیٹھے تھے
کہ اس مردے نے جو اپنے باپ کے لحاظ سے انصاری تقا اپنے مُنہ سے کپڑا
ہٹا یا ۔اور اپنی مجڑھی جہاجر ماں سے کہا۔ اب تم مت گھراؤ میں اچھا ہوگی بنائج
ہم سب نے اس کے ساتھ کھاٹا کھایا ۔ والکلام المبین صفحہ ہم ا ، ۱۰۵)
سحضرات یا آپ نے حضرت آدم علیہ السلام صحابہ کرام ہمنتہ بن بحدیٰ بنائی

محققین اور اولیار کا ملین کا عقیدہ سُن لیا۔ نیکن دیوبندی ۔ مودودی تبلیغی اور عیر متعلقہ والی حضرات کے نام نہاد خینج الاسلام اور بزرگ محد بن عبادیا۔ نجدی کا عقیدہ علامہ دصلان کی علیہ الرحمۃ نے الدررالسنیۃ میں ان الفاظ میں

بیان فرمایا ہے۔ کہ نجدی کا عقیدہ مقا۔

مَنْ تُوسَنَّلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى جَس نے بَى بِکِ صَلَّى الله علیہ اللّٰهُ عَلَیْدِ وَسَلَّمَ کَ عَثُهُ وسلّ سے توسّل کیابے شک وہ یکفنز َ۔ یکفنز َ۔

توب توب ہا یہ فتے ہے کتنے طبیل المرتبت معجابہ کرام محتر تنین مِفترِنِ اورا دلیار کاملین پر سرزد ہوتا ہے۔ فدا وند کریم ایسے دین کے دشمنوں سے محفوظ رکھے اورا بیسے عقائد باطلہ سے بچا ہے ۔ اسین ۔

# م. كوم عو**ت الأعلم** منى الله عنه

# JANNAT KAUN?

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُلِنِ الرَّحِبُيمِ بِنِمِ اللَّهِ الْخُيتُ لِمُ اللَّهُ الْخُيتُ لِمُ وَكَاكُ فِي الْقُرُاانِ الْجُيتُ لِمُ وَكَاكُ فِي الْقُرُاانِ الْجُيتُ لِمُ وَكَاكُ فِي الْقُرُاانِ الْجُيتُ لِمُ وَكَاكُ وَتَعَاكِمُ الْفَرُقَ الْكَوْلُيمِ الْمُعَيِّدِ الْعَلَيْمِ الْمُعَيِّدِ الْعَظِيْمِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ النَّعِيدِ الْعَظِيْمِ عَلَيْهِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ النَّعِيدِ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ الْعَلَيمِ الْعَلَيمِ النَّعِيدِ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ الْعَلَيمِ النَّعِيدِ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ الْعَلَيمِ الْعَلَيمِ النَّعِيدِ الْعَلَيْمِ النَّعِيدِ الْعَلَيْمِ النَّعِلِيمِ الْعَلَيْمِ النَّعِلِيمِ النَّعِيدِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيمِ الْعَلَيمِ النَّعِيدِ وَالسَّلِيمِ وَالْعَلَيْمِ الْعَلَيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَسْلِيمُ وَالْمَسْلِيمُ وَالْمَالِيمُ وَالْمَسْلِيمُ وَالْمَسْلِيمُ وَالْمَسْلِيمُ وَالْمَسْلِيمُ وَالْمَسْلِيمُ وَالْمَسْلِيمُ وَالْمُسْلِيمُ وَالْمُلْولِيمُ وَالْمَسْلِيمُ وَالْمُسْلِيمُ وَالْمُسْلِيمُ وَالْمُسْلِيمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُسْلِيمُ وَالْمُلِيمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُسْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيْمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُل

قَالَ الَّذِى عِنْدٌ كَا عِلْمٌ مِّنَ ٱلكِتْبِ اَنَا البِّيُكَ بِهِ قَبُلُ اَنُ يَرْتَدَّ الِيُكَ طَرُ فَكَ ا

ترجمہ: - اس نے عرض کی حب کے پاس کتاب کا علم مقا۔

#### کہ میں اُسے حضور حاصر کروں گا ایک پل مارنے ۔ے پہلے ۔ پہلے ۔

الله تبارك و تعالے ُجلَّ جلالُهُ وعُمِّ نوالهُ كَ حمد عالى حضرات! وثناء اور نعت جناب احمد مختار مدنى تا مبدارة سركارا برقرار بسرور كأئنات -مفخر موجودات باعث تخلبق كالمنات منبيخ کما لات ۔ خلاصہ موجودات : بلکہ اصل کاٹنات احمد مجتبے مالک ہر دوسرا - راز دار رب العلا - شافع روز جزا - شب اسركے ك دُو لہا ۔ کُلُ کامنات کے ملجا وماوی حضرت محد مُصطفے صلی اللہ تعانی علیہ و آلم و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بیس پناہ ہیں ہدینہ تحفہ صلاق وسلام درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج ميرا مومنوع شانِ عوت اعظم رمني الله تعالے عنه سے. کیونکہ بہ مہینہ مُبارک کربیع الثانی تشریف کا مہینہ ہے۔ اوراس مهيينه مميادكه مين سركاد قطب الاقطاب وفردالا فراد عوت الاعواث . سيّد الاسياد شخ الملك و الجن والانس على الاطلان باالا تفاق عوف الاعظم عذت العالمين شنبشاه بغداد سركار سبيرنا يشخ عبد القادر جبلاني حسن حبيني مجعفرى بغدادى دصى الله تعالی عنه وارمناه عنّا کا وصال مُبارک بُرُدًا ، اس کے اس موضوع بدآج آب سے خطاب کروں گا۔

میرے دوستو اور بزرگر! اولیام اللہ کی شان بیان کرنا۔
ان کے فضائل و کما لات کا تذکرہ کرنا ۔ اور ان کی قدرت اور
تصرّف کا ذکر خیر کرنا بہ سرف اور صرف علماءِ مسلک حقّ ابلِ
سنّت وجاعت کا ہی طرافیہ نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کا اگر بنظر

عور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت رونر روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ خدا وند کرم خود اپنے اولیار کی قدرت اور تصرفات ان کے فضائل و کمالات و کرامات اور برکات کا تذکرہ فرماتا ہے جنائج جو آبید تنرلفنہ میں نے اپنے خطب میں پڑھی ہے۔اس میں اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت سیمان علیہ السلام سے اُمّت سے ایک ولی کی طاقت ، قدُّرت ،نصرت ادر کرامت کا ذکر خیر فرمایا ہے ۔

وُہ واقعہ اس طرح ہے ۔ کہ ملکہ بلقیس جو کہ مشرکہ تھی محضرت سلیمان علیہ استلام کے دربار بیں آ رہی محقی ۔ تر حضرت سلیمان عليه السّلام نے جام کہ اس کا جو بیش قیمت وزنی تخت ہے اور جر سات کو تھو ہوں کے اندر ہے ۔ اور ہر کو تھو ی کے باہر بہرہ بھی لگامیرًا ہے اور ہر کو کھیل کا مقفل ہے۔ اس کو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے دربار بیں لایا جائے رحصرت سلیمان علیہ انسلام نے ا بنے درباریوں ادر اُمنیوں کو اکھٹا کیا۔ اس بیں جن وانس بھی تھے مبيساك الله نغالے نے قرآن باك بيس فرمايا ہے۔

قُالَ طِاكِينَتُ الْمُسَلاَءَ أَنَاكُعُ وصليمان عليه السلام) نے فرايا۔ اے درباریو تم بیں کون ہے کہ دُہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطبع سبو کر حاصر **ہوں۔** 

يَّا تُوْنِيْ مُسُلِمُينَ . رياع من

امام المفتسرين علامہ نيشا بوری عليہ الرحمۃ نے تغبير نيشا بوری صفحه جلدا ببرتحريه فرمايا ہے كه

ملکہ بلقیس کا تخت مین کے آخری حصرتين تفا اورسليمان علدانسلا كَانَ عَرْشُ بُلُفِتْنِينَ فِي اً قَصَلَى الْيَمُنِنِ وَ شُلِيمًا نُّ

يَا تَلِينِيُ بِعُرُشِهَا قُبُلُ اَنُ

ملک تشام میں تھے۔

ا ملكه بلفيس كفخيت كے منعلق غير مقلدين وابي شخت كيسانها في حضرات كى مفتدر شخصبت نواب صديق حسن بجويال<sup>ى</sup> المعنى نے تغییر ترجمان القرآن صغیر ۱۲۳ پر مکھا ہے کہ اس تخت پر ملک لمجنیں اجلاس کیا کرنی تھی ۔ وہ سونے اور قتم قتم کے موتیوں سے جڑا گہڑا عقارای کے دونوں کناروں میں یاقوت اور زمرد مغزی کی طرح لگا بھوا نَهَا مِنْقُتُنَ مَقًا - وُه نَخْتُ النَّى كُرُ لَمِهَا أورجِالنِّس كُرْ بَوِرًّا عَمَّا رَجِهِ سُو عورت اس کی خدمت کے واسطے مقرر تھی۔

ملكيلفيس كأحاه ایهی نواب صدیق حسن مجوبالوی سی نرحیان القرآن صفحه ۲۴ سورة نل بين لكما سے وحبلال كبيسانخفا إلستر المفسرين حفزت عدايله بنعباس رحنی النَّد تعالى عنها فرماتے بين كه شہر سباکی ملکہ بلقبیں تنی - اس ملکہ بلقین کے ساتھ ایک لاکھ جرنیل نصے اور ہر ایک جرنیل ایک ایک لاکھ فزج پر حاکم تخا۔ نواب صدیق حسن مجو یالوی نے اپنی تفییر میں لکھا سے کہ ملکہ بلفیس کو ہرایک پہیز ملی تھی بینی دنیا کے اسباب بیں سے پھے جس چیز کے بادشاہ مختاج ہوتے ہیں . وہ سب اُس کے یاس موجرد شخت ملقیس لانا بڑی کرامنتی | نواب سدین حسن صد بالوی ہی نے این آن

یر لکھا ۔ سے کہ

تخنت کا ہوبہد بلقیس کے شہرسے سرکارسپیمان علیہ ایسلام سے باس بہنیے سے پہلے لے آنا ایک بڑی کرامت ہے ، حالانکہ وہ تخبید، كواغلاق اور اقفال ميں بندكر يكي تقى ۔اوراس پر بہرہ مقرر كر يكي تنى -

ت اینی تغییر ترجان القران کے صفحہ ۱۵۱

حضرت سلیمان علیہ انسلام سے دربارہیں ہیں سے ایک جن نے کہا جبسیاکہ

قرآن یک میں ہے۔

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِنَ ٱلِجِنِّ اَنَا ایک پڑا خبیت حن بولاکہ بیں وہ المِّينُكَ مِهِ تَبُلُ انُ تَقَوُّ مَرَ تخت حضورتين حاضر كرول گابتبل مِنْ مُقَامِكُ رِبًّا عُ مِن اس کے معنور اجلاس برخاست کریں۔ ابن عباس اور جاہد مفسرین نے مین مُتَّنَا والی سے مُراد مُطلق بیٹینا

حضرت عبدالله بن عباص رضى الله تعالے عنبما فرماتے ہیں كه حضرت سیمان علیدات لام نے فرایا کہ میں اس سے جلدی جا ہڑا ہوں بے مد اسرکارسلیمان علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں اس سے جلدی کے چاہتا ہوں اس واستے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ استلام کریہ علم خاك مير ب أمتيول بيل سے اس سے يبلے ملى لانے والے موجودين. تو و بمسلمان جونبی اکرم رسول مختشم صلی ان د تعالے علیہ و آلہ وسلم کا کلمہ بڑھنے والے ہیں۔ وہ یقینًا نوش ہوں گے اور کہیں، مگے کہ اگرسلیمان عليه استلام نبي معلم كايه منام سدتو مهمارك رسول بإكر صلى التد تعالى علبه وآله وسلم كاعلم ممارك تران سے بھی و بین ہوگا كيونكه ہمارے آقا توحصرت سلیمان علیه استلام کے بھی سردار اور اہم بیں ۔اسی کئے علامت عظیم ابرکت امام المبنت مبدد دین وملت موانا شاه احمد رضا خان برلوی علیہ الرخمۃ نے کیا خوب، فرمایا ہے۔

> ستبسے اولی و آمسٹے ہمسکارا نبی سُسے کالا و وَالا ہمُارکنے جِس کوشایاں ہے *عرسشس* علا برجنوس <sup>ا</sup> سئے وہ مسلطانِ والا بمارا سنب

# ملک کونین بیں انبیباء تاجدار تا مداروں کا آنت ہما رانبی

یہ ہمی ہوسکتا ہے کہ سرکارسلیمان علیہ استلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہو کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اولیا راللہ کی کرامات اور تسرّفات کا تو انکار کریں گے مگر جنآت کی طاقت اور تسرّفات کا اقرار کریں گے تو آپ نے فرما دیا کہ مجھے اس سے ہی جلدی یا جئے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میری اُمنت کے انسانوں ۔ بشروں میں بھی ایسے ولی اللہ موجود ہیں جو جنات کی طاقت اور نصر فات سے جی زیادہ تصرّفات فرما سکتے ہیں جو جنائے گران یاک ہیں ہے۔

الله تعالے فرماتا ہے۔

قَالَ الَّذِي عِنْ وَكُونَ عَلَيْمَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

سبّد المفسر في عبدالله بن عباس رسى الله تعالظ عنها فرماتے بيس كه أس علم دين ولى الله كا نام أصف تها اوراس كے والدكانام برخيا مخفا اور بير حضرت سليمان عليه استلام كا كا تب عمّاء

جب حشرت کیمان علیہ استلام نے استکام نے مسیمان علیہ استلام نے اپنے سامنے نخت و کیما توزمایا۔

المُنذَا مِنُ فَنَسُلَ دَ بِنَ ، یہ میرے دب کے فغل سے ہے۔ مولوی نبال کے متعلق مولوی نبال کے متعلق مولوی نباراللہ امرتبری نے کا متعلق مولوی نباراللہ امرتبری نے کا جو تغبیر مولوی نباراللہ امرتبری نے کا ہے۔ وہ بیش کرتا ہوں ۔ یاد رہے کہ مخالفین مضرات امرتبری معاصب کواپی ا

جاعت کا سردار قرار دیتے ہیں ، امرتسری صاحب نے اپنی تفنیر ثنائی صفحہ ہم ، ہم ، دھ جد ششم مطبوعہ امرتسر میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے مشیروں سے کہا اے میرے سردارہ ، اور مشیرد! کون تم ہیں سے اُس ملکہ بلقیس کا تخت میرے باس لاسکتا ہے ۔ پہلے اس سے کہ وہ لوگ میرے باس تا بعدار ہو کر آئیں ، حبوں میں سے ایک شورہ بشت دیو بول اُتھا کہ

تعفورا بیں اُسکو لا سکتا ہوں پہلے اس سے کہ محسور اپنے مقام سے اپٹیں اور میں اس کام پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں - بہ خیال نہ فرمایئے کہ میں اس تخت کے جواہرات وغیرہ سے کچھے نکال لوں گا۔

ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تفایقی وہ کتابی تعلیمات
کا عامل تفایقس کی وجہ سے اسکو ایسے انگور پر گذرت تھی ۔ و کہ بولا کرھنور
کی ہ نکھ جھیکنے سے پہلے میں اس تخت کو مسلول کے سامنے لاسکتا ہوں ۔

بعبی بہت جلد بحضرت سلیمان نے اُسکو اس کام پر ما مور فرمایا ۔ پھرجب سلیمان نے اپنے سامنے اُسکو موجود دیکھا تو کہا یہ میرسے پروردگار کا فضل ہے ۔ کہ ایسے سامنے اُسکو موجود دیکھا تو کہا یہ میرسے پروردگار کا فضل ہے ۔ کہ ایسے یہ لائق آدی میرے مائحت ہیں ۔

و سنتو اور بزرگوااس سے مسلک حق المسنت و جماعت کی حقاتیت ثابت ہوتی ہے اللہ تعالے کے ولیوں کے تقرفات اور کمالات کا بیان کرنا اور خوش ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے ابلیاء کی سنتہ، ہے اور ایک و و لوگ بھی ہیں جو اولیاء تو کجا انہیا رکے تصرفات اور قدرتوں اور طاقتہ کے بیان کرنے کو کفر و شرک قرار دیتے ہیں۔

مبرے اعلافرت عظیم الرکت - امام البات مجدّد دین و ملّت مولاً نناه احمد رضاخاں بریلوی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فزما یا ہے۔

حاکم حکیم داد و دوا دیں یے کچھ ندریں مردودیہ ممراد کس آیت خبر کی ہے!

ایک سفقه اصول این کونکه اس اصول کومستر مفترین نے اپی کت میں بیان فرایا ہے کہ اس اصول سے کئی مسائل مل ہوجاتے ہیں ۔ وہ امول یہ ہے کہ تمام انبیار اور مرسلین علیہم الصلواۃ والستلام ہیں سے ہمارے رسول کم م نور مجتم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افغنل واعظ ہیں اور حب طرح بنی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم سب انبیار اور مرسلین سے افضل واعظ ہیں ۔ اسی طرح تمام انبیار اور مرسلین علیم الصلاۃ و الستلام کی اُمتوں ہیں سے حضور پُر تورصلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم ک استلام کی اُمتوں ہیں سے حضور پُر تورصلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم ک

حُنُدُتُ مُ خَيْرًا مُسَّقِرًا مُسَّقِرًا مُسَّقِرًا مُسَوّل بين جو حِنْدُتُ مُ خَيْرًا مُسَّقِرًا مُسَّقِرًا مُسَوّد مِن بين طاهر هو يُن . دِلْمَنَّاسِ • ربِّ ع س على الله ما يعالين كي مقرن بدر الله ما يعالين كي مقرن بدر الله الله الله الله الله الله

جس طرح سب انبیار کرام عیلم ام متوں ہیں سے ہمارے دسول پ<sup>ک</sup> مسلی انٹد تعالے علیہ والا ہوسلم کی اُمّنت افضل واعظے ہے۔ اسی طرح سب

انبیا رادر مرسلین علیہم انصّلاۃ و انسّلام کی اُمتّوں کے اولیا رسے نبی » خرالزمان - شینع مجربال محفرت محدمصطفے صلی النّد تعالے علیہ و آلہ وسلم کی اُمت کے اولیار افضل واعظ ہیں۔

جب براسول مستمر ہے اور بالكل درست سے تو بھر يو ماننا پڑے كاكم اگر حضرت سلیمان علیه استلام کے امت کا ولی الله آصف بن برخیاء اپنی جگه سے غائب ہوئے بنیربیت المقدس میں بیٹے ہوئے مین سے مقفل کو پھڑا ہوں کے اندرسے تخت کولاسکتا ہے اور وہاں سے تصرّف وہا مکتا ہے اور بیت المقدس میں بیٹے ہوئے مین کو اور تخت کو دیکھ تھی رالی ہے ۔ تو امام الانبیار حفرت محدمصيطفا صلى الندتعاك عليه وآله وسلم كأتما وليار التدمعي ووروراز سے تصرف فرما سے ہیں ، اور قرب و بعد دور ونز دیک ان کی نگاہ ولات دیچے سکتی ہے عقیدہ رکھنا دُرست اور عق سے اور اس کو شرک قرار دینا تران و مدیث سے ناواقف ہونے پر مننی ہے۔ میرے اعلافرت محدد دین و ملّت مولانا شاہ احمدرضا خاں بربلوی علیہ الرحمۃ نے کیا نوّب فرایاہے خلق سے او لیاء - اولیا سے مرسل

سب رسولوں سے اعظ ہمارا نبی

اس شعرییں اعلی خرت عظیم ابرکت علیہ الرحمۃ نے تنرک کی جڑیں كاط دى بين ميرے ساتھ سبحى ذوق اور شوق سے پرطيس. علق سے اولیار اولیار سے مسل!

سب رسولوں سے اعظے ہمارا ہی؛

عظ الله الس شعريين يه بھي واضح كر ديا ہے كه اوليار نسان غوت اللم ضيعن الله ادر انبيار خُدا نهين بي بلكه خدًا ك مخلوق ہیں یہ بات بھی مسلّمہ ہے کہ نبی آخر الزمان ۔ وسیلۂ بیسال حضرت محدم تصطفط سلی الله تعالے علیہ و آلہ وسلم کے اولیا ر ارجلن میں سے حفرت

عوْث اعظم يشخ عبدالقاور جيلاني رضي الله تعالى عنه كامقام بهي بلند و إلا ہے ۔ جبیبا کہ علامہ عبد القاورا دہی علیہ الرحمۃ نے اپنی تصنیعتِ المبیف 'نفری الخاط مطبوّعہ مصریے صفحہ ۱۲۰ پر درج فرمایا ہے کہ

عوض باک رمتعلق ام الانبیام المصرت عزی اعظم بنی الله نعالے عنه کے والد ماجد حضرت ابد صالح سیدموسے صلی اللّرعلی وسلم کی بشارت خبی دوست رضی الله تعالے عنہ نے حضرت غوث یاک رضی انثر تعالے عنهٔ

كى شب ولادت مشابده فرماياكه سرور كالمنات حضرت محد مصطفى صلى الله تعائی علیہ واکہ وسلم معہ صحاب کرام ارضوان اٹھ کہ اکشدی اور اولیار عظام علیہم الرضوان ان مے مگر میں جلوہ افزوز ہیں ۔ اور ان کو ان الفاظ مبارکہ سے سردر عالم صلی التّد علبه وسلم نے توشیری دی ۔

بِيَا ابَا صَالِحٍ ٱعْطَالَتُ اللَّهُ ابْنَا ﴿ اللَّهُ ابْنَا مِلْ اللَّهُ تَعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وايسا فرزندعطا فرمايات يج ولى ہے، وه میرابیل ہے۔وُہ میرااور اللہ تعالی کا مجوب ہے اور عنقریب اس کی اولیاء الله اور اقطاب میں وہ شان ہوگی جوانبیار اور مرسلین میں میری شان ہے۔

وَهُوَ وَلِيٌّ وَتَخْبُونِي وَتَخْبُونِي وَتَخْبُونُكِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ سَيَكُو نُ لَهُ شَانَ فِي الْأُولِي إلْهِ وَالْاَ قُطَا بِ كَشَافِ بَيْنَ أَلا نَبِياً مِ والتُوسُلِ.

اسی لئے ہی کسی نے بسے فرمایا ہے۔

عزت إعظم ورميان إو نسياء بحور محتر در مبان إنبياء!

يشنخ محقق شيخ المحدثين حضرت عبدالحق محدّث وبلوى عليه الرحمة جن كو د بد بندی حضرات کے مولوی اشرف علی صاحب تفالزی نے اپنی کتاب افاضا اليومبيصفحه بجلر، مطيوع تقا نه بجون ميس نبى پاکسلى انتدعليه وآله وسلم کی ہارگاء کا حفوری مکھا ہے ۔ نے بھی اپنی تصنیف ِ تطبیف انجار الانجیار شریعت فادسی کے صغہ ۱۳۲۱ مطبوعہ دیوبند ہیں حضور ستیدنا عوث اعظم دمنی النتہ تعالیے عن کے متعلق مکھا ہے کہ

#### ادست در مجله ادلیاء ممتاز چوں بیمبر در انبیاء ممتاز

اگر حصرت سلیمان علیہ استلام کے اُمت کے ولی انٹد کا دمور حضرات! ورازي تعرف فرمانا اوربيت المقدس مين بليلم بوق مين کو دیکھنا اور مقفل کو ٹھڑ ہوں سے تخت کو اُکھانا ہے جس سے حاصروناظر کا بھی بٹوت عباں ہے ، کرامت ہے اور قرآن نے بیان کی ہے تو پیرسرکار قطب الافطاب ينونث الأغياث معفت الاعظم مثناه حبيلاني رضي الثكر تعالى عنه كا دُور دراز سے تصرف فرمانا اور مشرق میں بیٹھكر مغرب سے مریدوں کو دیجینا اور ان کی مدد فرمانا اور اُن کا حاصر و ناظر ہونا بھی برحی عین ایمان اور درُست سے کیونکہ حصرت عوت یاک منی اللہ تعالے عنہ أصف بن برخيا رہے كئى گئنا افضل واعلے ہيں بينائج ہر مكتب فكر كے نزديك مسلم علماء حقانى علامه شطنونى نے بہج الاسرار کے صفحہ ۹۹ پر علامہ حلبی نے تحلامد الجواہر کے صفحہ ۱۱ پرعلام عالقاد ا اربلی نے تفریح الخاطر کے صفحہ ۵۳ پریشنج عبدالی محدث دہوی نے اغبار الاخیار شرایت فارسی کے صفحہ ۲۵ شیخ ابر المعالی فا دری لاہوی نے تخفہ کا دریہ کے صفی سی پر محنور سیدنا عوت اعظم رحنی التدتعالے عینه کا یہ ارشاد درج فرنا یا ہے کہ .

اَوُ اُنِكَ نَشَفَتُ عَوْرَةٍ مَ الْمُعْرَامُهِ عَلَى الْرَمِيرَامُرِيدِ مغرب بين ہو۔ اور إِلَّا لَمُغُوبِ وَ اَنَا فِيا کَمُشُوفِ مِينَ مِينَ مُرْقَ مِينَ مِينَ آمِن کے سر لِلْمُنَوْنَعُمَا ، کَا رَبُّ الْمُنْسُوفِ کَا بِرَدِه پُرشَی کردوں گا۔ لَمُمَتَوْنَعُمَا ،

اسی لئے کسی پنجابی شاعرنے کیا خوک مکھا ہے۔ آستانے تے جناب عزت تے سردکھ کے دیکھ ا

ا پنی حجولی اور مرا دال نال بل و برح عمرے و کھ المدد ياعزت أعظم المسسدديا دسستلير

بعیر مدر بنے کوئی تا ں ایم وظیفہ کرکے ویکھ

میرے عذت پاک رمنی اللہ تعالے عنہ کو اللہ تعالے نے بڑے بڑے الغامات سے نوازا ہے ۔ اس کے آپ کی بارگاد میں جس تسم کا مجی سوالی آیا آپ کی بارگاہ سے وہ بامراد گیا۔

علّامہ شطنوفی نے بہجۃ الاسرار کے صغہ ۱۰۱ معبُوعہ معر پرعلّامہ حلی نے قلائد الجوامر کے مسفحہ ہا پر دارا شکوہ نے سفینۃ الاولیاء کے صفحہ ، پرشاہ ابوالمعالی قادری لاہوری نے تحفہ قادریہ کے مکا بر ایک واقعه درج افرامای منظا ما JANNAT

ا بک دوز بغداد مشریعین کا ایک ادمی حامِز خدمت ہوکرعرمن کرنے لگا حضور والا! میرے والد کا أتقال ہوگیا ہے ۔ میں نے ان کوخوا یں دبکھا ہے۔ کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں عذابِ قبر میں مُنتلا ہوں تم حقنورعون اعظم دمنی اللہ تعالے عنہ کی خدمت ہیں میرے لئے دُعاء خیر فرمانے کے لئے عرص کرد ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہالا والدمیرے مدرسہ کے دروازہ سے کبی گزرا تھا؟ تو اس نے عرض کیا بندہ نواز می ماں - آپ سن کرخا موش ہوگئے -

دوسرے روز ہیر وہی شخص حاضر ہوکرعوض کرنے لگا ۔غریب نواز! آج میں نے اپنے والد کو نواب میں دیکھا ہے۔ کہ وہ نوش وخرم ہیں اورسیز ساس پہنا مُرواب ۔ اور اُمہوں نے مجے فرمایا۔ قَدُ دُ فِعَ عَنِي الْعَذَابُ بِبَرُكَةِ بِهِ سُك شِعْ عِدالقادرى دُعا

ا شیکنے عبُدِ اُلفَادِرُ • کی برکِت سے عذاب دُودکر دیا گیاہے میرے والد نے مجھے یانعیجت بھی فرائی کہ حضرت عوْث اعظم دئی انڈ تعالے عنہ کی خدمت میں حاصری دیتے را کرو۔

مرکارغوث اعظم شہنشاہ بغداد رمنی اللّٰہ تعالے عنہ نے اگس دڑے کی بات کوشن کر ارشاد فرہایا ہے۔

بینک ببرے رب کرم عزّد مِل نے کھیے وعدہ فرمایا ہے کہ جومشلمان میرے مدرسہ کے دروازہ سے گزریگا میں اس کے عذاب میں تخفیف کردونگا إِنَّ دَنِّيُ عَنَّ وَجَلَّ قُدُ وَعَدَفِيْ اَنُ يُخَفِّفَ الْعَذَابُ عَنَ ُ كُلِّ مَنْ عَبَرَ عَلَى بَابِ مُدَّتِتِيُّ مِنَ الْمُسْلِيْنَ.

عيريم كيون نه جُنوم مُجُوم كريامين.

اُستانے تے بناب عوت دے سرد کھے دیکھ اپنی حجو کی نوں مراداں نال پل وہے ہمرکے ویکھ المدد یاغونٹ الاعظم المدد یا دستگیپ دا ہمیڑ جدکوں کے تال امہر وظیعہ کرکے ویکھ

دوستوا بی یہ عرم کردا مقاکہ ہمارے عفت پاک منی اللہ تعالی عفت کی بارگاہ میں جس قسم کا بھی سوالی آیا اللہ تعالی کے نفسل و کرم سے وہ بامراد واپس گا ہے مبیا کہ آپ نے مستند کتب کے حوالہ جا کی دوشنی بیں مسئا کہ حضور عوث التعلین رمنی اللہ تعالی عندنے عالم برزخ بیں ہی مدد فرما کر اللہ تعالی سے عذاب قبر معاف کرایا حضرت برزخ بیں بھی مدد فرما کر اللہ تعالی سے عذاب قبر معاف کرایا حضرت خواجہ خواجہ کان قطب الدین بختیار کا کی علیہ الرحمة نے اسی ملف بارگاہ عوثیت کی شان میں کیا نوب کہا ہے۔

قبلهُ ابل منغا مُعنرُت عِوْث التُعلين دِسْكَير بمهما معنرت عوْري الثقنين !!

# یک نظر از نو بود در دو جہاں بس مارا نظرے جانب ما حضرت عوث الثقلین ا

عوت باک رضی الندعنم کے دارا شکوء نے اپنی کتاب سفیت ملقہ درس کی برکا ت! الادیار کے صفحہ ، پر تکھا ہے کہ الادیار کے صفحہ ، پر تکھا ہے کہ ر

حضرت غوٹ التقلین رضی اللہ تعالی عنه نے فرمایا ہے کہ جس کسی کو میرے ملقہ درس میں شہولیت کا اتفاق میڑا ہے۔ یا جس نے میری زیارت کی ہے تو قرر کے فشار ہور قیامت کے عذاب میں اُس کے لئے کمی کر دی حاثے گئی ۔

عوت اعظم مین بے سروسامان مدد سے ا قبلہ ویں مرد سے کھیا ایماں مدد سے!

دو سری آیت بھی پیش کی ہے ۔ اور لکھا ہے کہ

ار من سے مراد جنت نمیرے نزویک رائے معنی ہیں ۔ قرآن مجیراس کی تا نمیر کرتا ہے ۔ اُوُلئِکَ هسم اُلوَار تُوکُ کَ الَّذِینَ بَرِثُوکُ الفِوْدُوسَ کہ مَدُ نیہ کَا عَلَمْدُونَ ،

تجو آدمی زمین کا وارث ہوتا ہے جب کو چا ہے تنے میں کو چا ہے منے دے دا در جننا حصہ چا ہے دے داس پر کسی کو اعتراض نہیں بہب میرے حضور پُر نور سرکار سیدنا غوت اعظم شہنشا ہ بغداد رضی اللہ تعالی عنه اولیا رائلہ اور صالحین کے بھی سردار ہیں جن کو چاہی عطا فرما میں عجتنا چا ہیں عطا فرما میں کو اسپر کیا اعتراض ہے ۔

روبری کی تصدیق عنیر مقلدین والی حضرات کے مولوی حافظ عبدالله در دوبری بورکہ حافظ عبدالقا در دوبری کے چابھی ہیں اور سسر بھی ہیں نے فتا دی الجدیث صفحہ اس ، ، ، پر سرکار عفرت پاک رضی اللہ نقاطے عنه کو مشاکئے کے سردار اور اولیا اللہ کے سرکردہ لکھا ہے ۔ وہ تو بررہ اولی جنت کے وارث ہیں ۔ اعلیمت محدد دین وملت مولانا شاہ احمد رمنا خان فال برائی علیہ الرحمة نے اس لئے کہا ہے ۔ برائی علیہ الرحمة نے اس لئے کہا ہے ۔

م تجع سے در در سے سگ اورسگ سے ہے مجھکونیت میری گردن میں مبی ہے دور کا ڈوراتیبرا اِن نشا فی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ حش سے میں میں مارے جاتے۔

حشر تک میرے گئے میں رہے پیٹہ تیسوا العظم المین کے میں رہے پیٹہ تیسوا العظم المین کے عوث کی اور واقعہ تخیے حس سے میرے عوث کی المین اللّٰہِ النّٰرِحَمْنِ النَّرِحِيْمِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ النّٰرِحَمْنِ النّٰرِحَمْنِ اللّٰهِ تعالیٰ عنه کی عظمت و دفعت آشکادا من سی میں اللّٰہ تعالیٰ عنه کی عظمت و دفعت آشکادا من سی میں المنت اللّٰہ المنت اللّٰہ المنت اللّٰہ المنت اللّٰہ المنت اللّٰہ اللّ

سمی آیا خالی نہیں گیا کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ

اگر سعید عبداللہ بن احد بغدادی علیہ ارجمۃ بیان کرتے ہیں کہ سعید عبداللہ بن احد بغدادی علیہ ارجمۃ بیان کرتے ہیں کہ سعید عبداللہ بن احد بغدادی علیہ ارجمۃ بیان کرتے ہیں کہ تواسے کوئی جن اطعا کرلے گیا ۔ لڑکی نوجوان تعی اور غیرشادی شدہ تی تواسے کوئی جن اطعا کرلے گیا ۔ لڑکی نوجوان تعی اور غیرشادی شدہ تی بیں جنور پر نور میں بہت پریشان اور بشیان ہوا۔ اسی پریشان کے عالم میں حضور پر نور سیدنا عوث اعظم شیخ عبدالقا در جیلائی قدس سرّہ النوران کی فدمت اقدس میں حامر مؤا اور سارا واقعہ عرص کیا ۔

آپ نے ارشاد فرمایا کم تم بغداد شریب کے مملہ کمنے کی ویران مگر میں پانچریں ٹیلہ کے قریب ماکر بیٹہ مباؤ اور اپنے ارد گرد زمین پر دائرہ کمینے لینا ۔ مگر دائرہ کمینے وقت ۔

دِبشهِ اللهِ الرَّمَانِ الَّوْفِيعِ عَلَا نِببَّةِ عُبُدِ الْقَادِرُ.

بِرْ مِن رَبِ الرَّمَى (العَلَّى رَلَط كَلَّمَ وَالْمَارِكِ بِينَ سَ مَنلَف صور توں

بیں جَنات گزریں گے ۔ تم ان سے بالکل نہ ڈرنا ۔ بچرمبیح کوایک عقیم تشکر

کے ساتھ تہارے باس سے جنّات کے بادشاہ کا گذر ہوگا ۔ وہ تم سے

تہاری منرورت دریا فت کرے گا ۔ تو تم اُس سے مرت یہ کہنا کہ مجھے عالقادِ
نے بیجا ہے ۔ بعد ازیں اپنی لڑکی کا واقعہ بیان کرنا ۔

بت ابھی یہ حالات دونما ہونے تھے رگر میرے عوت اعظم رمنی حصد اللہ تعالیٰ عدا نے پہلے ہی بتا دیئے رجب عوث اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عدا کے اس علمی شان سے نوازا ہے۔ تو پھر رسول اعظم معلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم کی وسعت علی کا اُمتی کیسے انکار کر سکتا ہے ۔ میرے اعلیٰ علیہ واللہ وسلم کی وسعت علی کا اُمتی کیسے انکار کر سکتا ہے ۔ میرے اعلیٰ حربت مامام اہلسنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رمنا خال برملیوی علیہ الرحمة نے پسے فرمایا ہے ۔

### تو دانائے ماکان و مایکون کے مگربے نیربے خبر دیکھتے ہیں !!

سرکاد عوف اعظم دمنی الله تعاطے عنہ کا مربد بیان کرتا ہے۔ کہ حضرت کے ارشاد اور حکم کے مطابق میں نے محلہ کرخ کے ویران خانہ میں ٹیلے پر پہنچ کر دائر، بنا لیا تو وہل سے متعدد جنّات کے ہیں ناک شکل وصورت میں گروہ گزرتے رہے۔ مگر میرے اور میرے دائرہ کے نزدیک کسی کو آنے کی مجرأت نہ ہوئی۔ اور ہوتی بھی کیسے جب دائرہ کی نزدیک کسی کو آنے کی مجرأت نہ ہوئی۔ اور ہوتی بھی کیسے جب دائرہ کی نینے وقت نام تو الله تعالے اور عزت پاک رضی الله تعالے عدا کا لیا آبا۔ مجرو بر شہر قرئی سہل وحزن دشت و جہن بحرو بر شہر قرئی سہل وحزن دشت و جہن

برو بر مہر سری من و سران رست ر پل کون سے میک یہ مینیا منہ میں دعو لے تیرا!

مرید بیان کرتا ہے کہ آخرکار جسے کو ایک نشکر کے ساتھ ان کے بادشاہ کا گزر کہوا بارشاہ گھوڑ ہے لیا لمارک کیا اور کر کہوا بارشاہ گھوڑ ہے لیا معاملہ در بیش ہے ؟ تو بیس نے کہا کہ مجھے حفرت شیخ عبدالقادر جیلانی دضی ادللہ نقائی عنه نے آپ کے باس جیجا ہے ۔ اس سوار نے جب آپ کا نام نای اسم گای سنا تو فرزا گھوڑ ہے سے نیچ اکرا۔ اس سنکر نے بھی اپنے سردار کے مطابق آداب بجا لایا اور بیٹھ گیا اس سنکر نے بھی اپنے سردار کے مطابق آداب بجا لایا اور بیٹھ گیا ۔

# تیری عزّت تیری دفعت ترا فضل بغنل وفامنل سے یاعوٰت!

مردارنے پوچیاکہ معنرت عزت اعظم رمنی اللہ فلیا عنہ نے تمہیں کس لئے بھیجا ہے تو میں نے اُسے سارا قصتہ مُنا دیا ۔ اُس نے اپنے تمام نشکر سے بوچیا کہ اس کی لڑکی کوکون اُنٹھا کر لے گیا ہے ؟ سب نے لاعلمی کا اظہار کیا بعد ازیں ایک سرکش جن حاصر کیا گیا جب کے پیس کے پیس لوکی تمی جنات نے بتا یا کہ یہ جن چین کے جنات میں سے ہے ، بادشاہ نے اس سے پُرُچیا کہ بچھے کیا ہُوًّا تھا ۔کہ ترنے اُسے تطبِ وقت کے شہر سے اُکھا لیا ہے جن نے جواب دباکہ یہ مجھے اچھ ملک تھی ۔ تو اُس نے حکم دیا کہ اس وقت اس جن کا سرقلم کردیا جائے رینائی اس کی گردن اُڑا دیگئی اور دولی میرے حوالے کردی گئی - اس جن نے عذت باک رضی اللہ تعلیے عنہ کے مُرید کو کھا ۔

بے شک حب اللہ تعالے مسی تعلب وقت بناتا ہے ترجن وانس دونوں

إِنَّ الله تَعَالَىٰ إِذَا أَتَ اللَّهِ مِنْ قَطُسًا سَكَنَّكُ مِنَ ٱلِجِنِّ یرائسے حاکم بنا دیتا ہے۔ وَ اُلائشُ .

بهجته الاسرار طئته قلائد الجواهر ملتت تزمهته الخاطرالفاتر سلَّلًا تخفه قا درثيًّا سفينت الأوليام ملكِّيًّا -خزنية الأسفيا مِنْ في میوے دوستو! آپ نے جن کے تعظوں پر غورکیا کہ وہ کہتا ہے۔ ك تجے كيا بُوًا تماكہ قطب وقت كے شہرسے أنظا لائے۔ میرے عزت یک رمنی اللہ تعالے عنہ کے شہر بغداد شرایت کا إتنا احرّام ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو علیہ الرحمۃ نے بھی کیا خوُ ب

بغداد شهردی کی ایپرنشانی اُچتیاں لمبیاں چسیہ لاں ہو! بغداد شہردے کمڑے منگساں کر ساں میراں میراں ہو اینہاں بیراں دی گل کفنی یا کے دلسال سنگ فیتراں ہو لمالب عونت الاعظم والے شالا رمن كدے نه ماندے ہو! حضرات ایپ نے متند کتب کے حوالہ جات کی روشتی میں سُنا کہ جس کسی بھی پر میٹان میں تمبتلا کوئی میرے عزت باک کی بارگاہ میں آئے وہ فیضیاب اور خوش حال ہو کر جاتے ہیں ۔ البذا سب میرے ساتھ ملکر ہا داز بلند پڑمیں

ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتانہیں ان کے درواز ہے کھٹے ہیں ہرگدا کے واسطے

عوت باک کے اسم سطنوفی اور علامہ طبی نے اپنی ابنی کتا ب فرمان کا افر اسرار اور قلائر الجواہر میں بیان کیا ہے کہ فرمان کا افر اسرکار عوت اعظم رضی اللہ تعالم عندی بارگاہ میں ایک مرتبہ اصغبان کا رہنے والا ایک شخص حاصر خدمت مُروًا اور عرض کیا حصنور والا میری بیوی کو آسبیب ہے اور اس کو بہت زیادہ دولیے پر تے بیں ۔ بیں وجہ میں سخت پر دیشان ہوں ۔ تمام ڈاکٹر ۔ عامل عاج اسلام ہیں ۔ میرے حصنور عوف عظم رصنی اللہ تعالم علی خان ہیں ۔ میرے حصنور عوف عظم رصنی اللہ تعالم عن نے ارشاد ورایا کہ یہ سراندیپ کے بیابان کا خانس نامی جن ہے ۔ اب جب تہاری بیوی کو دورہ کی شکایت ہو ۔ تو اس کے کان بیں کہنا کہ اے خانس ! عبدالقا در جو کہ بغداد شرایت میں مقیم ہیں ۔ ان کا فرمان ہے کہ سرکشی نہ کہ ۔

آج کے بعد اگر آٹندہ آیا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ مریہ بیان کڑنا ہے ۔ کہ بیں پھر اصفہان اپنے شہر جبلا گیا ۔ اور اُس کے بعد کبھی بھی میری بیوی کو دورہ کی شکایت نہیں ہوتی ۔

> توہم کیوں نہ حجُوم حجُوم کرکہیں۔ ان کے درسے کوئی خالی جائے ہوسکتا نہیں ان کے دروازے کھلے ہیں ہرگداکے واسطے

عوت الاعم منی اللہ تعا کے عنہ کے مدرسہ کے اربی علیہ الرحمۃ نے گھاس کے کھانے سے طاعون دگور ہوجا نا! اپنی من ب تفریح ان این من ب تفریح ان خواس کے کھانے سے طاعون دگور ہوجا نا! اپنی من ب تفریح ان خوابا ہے کہ ان الماط سفی مہر یہ معربیں بیان فرمایا ہے کہ

ایک دفعہ آپ کے عہد میں بندا دسترایت میں مرض طاعون ظاہر ہڑا ۔ اور اس قدر زور نکرا کہ ہر روز ہزار ہزار آدمی اور عورتیں مرنے لگے۔

لوگوں نے معنرت عوث اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ سے اسمعیبت اور پریشانی کا تذکرہ کیا ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ۔ بیشنجن اُسکوا عُر الَّذِی حَوْلَ مَدُدَ سَدِینَا و یُوعُ کُلُ بیشنجن اللّٰہ بہ النّا سک المرّضلی ۔ بیشنجی اللّٰہ بہ النّا سک المرّضلی ۔

ہما دے مدرسہ کے ادد گرد جو گھاس ہے ۔ اُسکو دگڑ کراُدپر لگاڈ اور اُسی کو کھاڈ ۔ اللّہ تعالیٰے بیمار لوگوں کو اس سے نشفا دے گا ۔ نیز فرمایا

مَنُ شَيِربَ مِنُ مساعِ بِوضَّعَ مدرسه كَ كنوئين كا پان مُنُدُ دَسَيِّنَا قَعُلَوَةً كَشَفْهِ فَي اللهِ الْفِيطِ الْفِيطِ الْفِيطِ الْفِيطِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله على الله تعالى شفا الله - وسلام الله -

تو ہوگوں نے آپ کے فرمان پرعمل کیا ۔ تو ان کو شفاء کا مل حاصل ہوئی ۔ بغداد شریعت کے ہوگوں کا بیان ہے۔

خوامہ خواجہ نواجہ کا نہ شہنٹا ہ چشنیاں ۔سلطان الہٰد و پاکسّان غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دمنی اللّٰد تعالیٰ عنه نے اِسی کئے آپ کی شان ِاقدس ہیں کہا ہے ۔

> يا عُوْتِ معظم وَر مُعدى مُحنّارِ نبى مُحنّا دِخدُا! سلطان ِ دوعالم قطب على حيران زجلالت امِض وسماء

سركاري شالاً على الترتعالي على مليد الرحمة في قلاً مدالجوابر أ مركاري شالاً على الترتعالي المنعد ٢٥ مطبوعه معريس اور شاه عنه كى ذمه وارى سے تقدير براحانا ابد المعالى قادرى لاہورى عليه الرحمة

نے تحف تادریر معفہ ۲۷ ، ۲۷ پر ایک تاجر کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ابو المظفر الحسن بن نعيم تا بحرف يشخ حمّاد الرّباس منى الله تعاسك عن کی خدمت اقدس میں مامنر ہو کرعوض کیا کہ بندہ نواز ! میرا ارادہ طکب شام کی طرون سفرکرنے کو ہے ۔ اور میرا قا فلہ بھی تیار ہے ۔سامت سو دینار كا مالِ تخارت ساتم لے جاؤں كا رشيخ حماد عليه الرحمة نے أسكو فرمايا. إنْ سَا فُونْتَ فِي هُلِيدِ فِي الرَّمْ اللَّ سَال سَعْرَكُووكُ وَمْ سَعْر السَّندُةِ قُبُتلُتَ وَ اُحْدِثَ مِينِ بِي قَلَ كَامُ جَادُكُ ادرتهادا مال و اسباب نوک بیا مبائے گا۔ مَالُكُ .

وه آب كا ارشاد سُلاك شنك عكين بروا اور ميلا آيا - راسته مين أس اجرى ملاقات سركار سيدناعوث اعظم رضى الله تعالے عنه سے ہوئی۔ اس نے حضرت خماد علیہ الرحمة كا ارتشاد تمبارك منایا قرآب نے فرمایا. إِنْ سَاخَرْتَ تَذُهُبُ سَالِكًا ﴿ الرَّمْ سَعْرَمُنَا مِا بِسَتَ بُوتَرَمِا وُيِّمَ لِيهَ وَتُوْجِع مَسَالِكً غَايِنًا وَالفَيْ الشَّاسَ سَعَرِتِ مِنْ وَتَدْرَسَتُ والسِّي آوُكِ عَلَىَّ فِي ۚ ذَ الِكَ -میں اُس کا حنامن ہوں۔

حصرت عونث باك رمنى الله تعالے عنه كا متروہ جا لفزا ارشاد شن كر وه خوش مُهُوًا اور سفر كوروانه بهو كيا - ملك شام بين جاكر ايك بزار دينار كوأس نے اپنا مال فروخت كيا ، بعد ازاں وہ تابر اپنے كسى كام كے لئے شہر ملب میں محیا ۔ وہاں ایک مقام پر اُس نے اپنے ہزار دینار رکھ دیئے اور ولان ہی دینا روں کو مغبول گیا ۔ اور شہر حلب میں اپنی قیام گاہ پر آگیا رہیند كا غلبه نغاء اور أتے ہى سو گيا بنواب ميں كيا ديجمتا ہے كہ عرب

کے برو وں نے اُس کے قافلے کو لوک لیا ہے۔ اور قافلہ کے کانی اُدمیوں کو قتل مبی کردیا ہے۔ اور نود اُس پر مبی برؤوں نے تملہ کرکے اسکو بعی جان سے مار ڈالا ہے۔ گھیرا ہمٹ میں جب بیدار ہُوًا تواسے اپنے دینار یاد آئے۔ فوراً دوڑتا ٹہوُا اُس ملکہ پر پہنچا تو دینار وال دیسے ہی پڑے ہوئے مل گئے۔ دینار لیکر اپنی قیام گاہ پر کینہا تو بغداد ترمینے وابس جانے کی تیاری کی۔

جب بغداد شریف بینجا تواس نے سوعا کہ سلے عفر ن حماد علیہ الرجمة كى خدمت بين حا عنرة ول ياكم حصرت عون باك رمنى الله تعالا عنه كى خدمت بين ـ كيونكه حضرت حماد عليه الرحمة عمر رسيده تقه . اسى سوچ میں مقا کہ حسن اتفاق سے سوق سلطان میں حفرت مماد علیہ الرحمة سے اص کی ملاقات ہوگئے ۔ آپ نے اسکوارشاد فرمایا کہ پہلے حفرت عزف التقلين رضي الله تعاط عنه كي خدمت اقدس ميس حاضري دور فَا يَنَّهُ مُرْجُلٌ مَحْنِبُونِ وَ قَدُ كُنْ كَيْنِ مُوبِدِ سُجَانَى بِين مُهَانِ ہے ۔ بیاں تک کہ اللہ تعالے نے تمہار عَشَرَةً مَرَّةً حَتَىٰ جُمَلَ وا قعه کو بداری سے خواب میں تبدیل اللهُ تَعَالِى مَا تُكَدُّرُهُ عَلَيْكُ كرديا ہے اور مال كے أوثے جاتے مِنَ ٱلْقَتُلِ لِقُظَمَّ فِي ٱلْمُنَامِ ادرمنائع بونے کو نسیان اور وَمَا قُدَّ رَهُ مِنْ ذِهَا بِ

عبول سے بدل دیا ہے۔

نی ٹمنا مِک و سے معارت عوت الاعظم رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاجر حصارت عوث الاعظم رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاصر مُموًا تو آپ نے ارشا د فرمایا کہ جو مجھے حصارت محاد علیہ الرحمۃ نے شکھان ہازار میں تجھکو فرمایا ہے ۔ وہ ما لکل دُرسست ہے ۔ کہ میں نے

حَالِكَ وَفَقُرِكَ مِنَهُ لِيسُيَانًا

سترہ مرتبہ اللہ کرمیم کی بارگاہ میں تمہارے گئے دُعاء کی کہ وہ تیر سے قل کے واقعہ کو بیداری سے خواب ہیں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے صافح ہونے کو صرف تقوش دیر کے گئے نسیان سے بدل دے ۔ میرے الحضرت عظیم ابرکت -امام المستنت -مجرد دین وملت مولانا شاہ احمد رونیا خان بریادی علیہ الرحمۃ کے جائی مولانا حسن میال علیہ الرحمۃ نے جائی مولانا حسن میال علیہ الرحمۃ نے جائی مولانا حسن میال علیہ الرحمۃ نے اسی کئے فرمایا ہے۔

اسیروں کے مشکل کشاغوثِ اعظم فقروں کے حاجت رواغوث ِ اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بہرسوعم سے! کر بیٹرے کے ہیں ناخداعوثِ اعظم

سیدنا مجدّد العث ناتی بیشی انام ربانی رعون صمدانی رسیدنا مجددان سیدنا مجدّد العث ناتی بیشی از منظم احد سرسندی فاردتی رحمهٔ الله احد سرمبندی فاروتی کاعقید احد سرمبندی فاروتی کاعقید سید سرمبندی فاروتی کاعقید

تبلینی جماعت والے اورجماعت اسلامی وللے بزرگ مانتے ہیں اور مجدد اللہ بنائی جماعت والے اور جماعت اسلامی وللے بزرگ مانتے ہیں اور مجدد اللہ ثانی کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں ۔ ان کی مکتوبات شریف کو قرآن وحدیث کا زرید قرار دیتے ہیں بینانچہ عیر مقلدین حصرات کی معروف شخصیت عبداللہ روبڑی کی سیفت میں بینانچہ عیر مقلدین حصرات کی معروف شخصیت عبداللہ روبڑی کے بیت روزہ تنظیم المحدیث صفحہ ۳ ۱۲ فرمبر ملے کا کہ عبارت بیش کرتا ہوں ۔ روبڑی صاحب لکھتے میں کہ

حضرت مجدد نے کینے مکتوبات میں توحید دسنت کی ترغیب اورشرک و مدعت کی ترغیب اورشرک و مدعت کی ترخیب اورشرک و مدعت کی تردید اوراعمالِ شرکید اور برعند کی جس عمدگی سے نشا ندہی فرمائی ہے یہ اُنہی کا حصہ ہے ۔ اور ایمان اور اعتقاد کی سلامتی کیلئے صحابہ کرام اور علمائے سلوت کے تعامل کا جوشنہی اُصول بیش فرمایا ہے۔

یہ مرقم کے الحاد اور گرا ہی کی شناخت کے لئے راسمنا ہی ہے۔ اور اس سے بیجنے کے لئے تریاق بھی ہے۔

ا منی حعنرات کے مولوی واؤد عزنوی صاحب کی سربرشنی ہیں (سکلنے والے انعبار الاعتصام صفحہ ۳ جون ہے ۱۹ ہیں درج ہے کہ والے انعبار الاعتصام صفحہ ۳ جون ہے ۱۹ ہیں درج ہے کہ معارف اور معارف اور معارف اور معان مائی مائی واسرار کے خزانے پنہاں ہیں۔

حوستو اور بزرگو! اب اسی مکتوبات شریف کا حالہ بیش کرتا

ہوں۔ جو کہ حفرت مجدد العن ٹائی رضی الله تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بی

ہے۔ سُنے اور مسلک حق المسنت وجاعت کی مقابہت ہی دیکھے اور
دوسرے معزوت کی شقاوت علی کا بھی اندازہ لگایے ایک طرف ٹو
ایسے عقیدہ کو مشرکانہ محقیدہ قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف مشرکانہ محقیدہ گرار دیتے ہیں اور دوسری طرف حضرت محدد العن ٹائی علیہ الرحمة کے مکتوبات شراعت کو شرک وبدعت کی

محدد العن ٹائی علیہ الرحمة کے مکتوبات شراعت کو شرک وبدعت کی

تردید قرار دیتے ہیں بلکہ اعتقاد کی سلامتی کے لئے صحابہ کوام اور
علمائے سلف کے تعامل کا سنہری امول عمراتے ہیں۔ وہ عبادت یہ ہے۔
محدد العن ٹائی علیہ الرحمة فرماتے ہیں ۔ کہ میرے قبلہ کا ہی خواجہ باتی باللہ محدد العن ٹائی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔ کہ میرے قبلہ کا ہی خواجہ باتی باللہ ومایا کرتے تھے کہ معزرت سیدمی الدین جیلانی قدس سرہ نے اپنے نعیف ومایا کرتے تھے کہ معزرت سیدمی الدین جیلانی قدس سرہ نے اپنے نعیف رسانوں ہیں تحریر فرمایا ہے کہ

قضائے میم تک میرے وٹ کہ تبدیل بربر مگرمڑا کہ اگر خواہم پاک مٹی افٹد عنہ کی رسانی ! پاک مٹی افٹد عنہ کی رسانی ! پاک مٹی افٹد عنہ کی رسانی !

تعجب بسيار ميكروند و استعادم فرمودندر

یہ حبارت مکتوبات شریعیت فادیسی مسنحہ ۲۲ مکتوب شریعت نبر ۲۱۵ جلد ادّل مطبوعہ دہلی کی ہے۔ اب اس عبادت کا ترجہ پیشکرتاہی قعنائے مبرم ہیں کسی کو تبدیلی کی مجال نہیں ہے۔مگرمجے تن حاصل ہے کہ اگر چاہوں تو میں اس میں بھی تعترف کروں - اس بات سے بُہت تعجب فرماتے تھے۔بعیداز ہنم تعتور فرماتے تھے۔

اس کے بعد مجدد العن ٹائی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ
یہ بات بہت مدت تک اس فقیرلینی مجدد العن ٹائی کے ذہن
میں دہی ۔ یہاں کک کہ حفزت حق تعالی نے اس دولت سے مشرف فرایا
ادر اپنے فضل وکرم سے اس فقیر بینی مجدد العن ٹائی علیہ الرحمۃ پر ظاہر فرایا
کہ تعنائے معلّق دوطرح پر ہے ۔ ایک وہ قضاع ہے جس کا معلّق ہونا لوچ
مفوظ میں ظاہر ہُو ا ہے اور فرشتوں کو اس پر اطلاع دی ہے اور دوسری
دہ قضا ہے جس کا معلّق ہمنا مرف خدا تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور فریری
معفوظ میں قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے اور قضائے معلق کی اس دوس فریر شمی بہی تھی خرا معلق کی اس دوس فریر شمی بہی تھی کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے میر معلوم ہوا کہ حضرت سے میں بھی بہی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے میر معلوم ہوا کہ حضرت سے میں بھی بہی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے میر معلوم ہوا کہ حضرت سے میر شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرو کی بات بھی اس آخری قسم پر مودون

نغرهٔ تنبیر نغرهٔ رسالت یارسول الله مسلک حتی المهنت وجاعت ذنده باد

حضرت مجدّد العن ثانی علیہ الرحمۃ کے عقیدہ اور سخریر کو سامنے رکھتے ہُوئے اِن وہا بی اکابر سے سوال کیا جائے یجن عقائد کوتم شرکیہ کہتے ہو۔ ان عقائد کو تو سرکار مجدّد العن ثانی علیہ الرحمۃ اپنا مشا ہرہ قرار دے کر ان کو مبحح عقائد فرماتے ہیں۔

اگر کینے دعولے میں سیحے ہو کہ مکتوبات نثرلین میں توحید دستنت کی ترینیب ہے اور نشرک وبرست کی تردید ہے مصحاب کرام اورعلمائے سلعن کے تعامل کے شنہری اُسول ہیں علوم ومعارف اور حقائق و اسرار کے خزانے پنہاں ہیں ۔ تو پیرا ہے حضرات بھی ان عقائد کو اپنالو۔ یا کم از کم شرک و کعز کے فنووں سے باز ہمجاؤ۔

آج کے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیس کے قیامت کو اگر مان گسیا!

نحالفنین حفزات کے حکیم الاُمت مولوی اشرفت علی بھالوی خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ اُنہوں نے اپنی کتاب افاضات یومیہ صفحہٰ ۲ جلد ۵ مطبوعہ نتھانہ مجون ہیں درزح کیا ہے کہ

میں ایک مجذوب کی دُعا سے پیدا ہُڑا ہوں۔جن کا نام حافظ غلام مرتضے صاحب سے ران سے کہا گیا کہ اس نظی بینی میری والدہ کی اولاد زندہ نہیں رہتی فرمایا کہ عمر اور علی کی کھینجا تانی بیں توف جاتی ہے ۔ اب جو اولاد ہوعلی کے سیرد کر دایٹا اس کوکوئی نہیں سمجھا میری والده ببن کی نسبت شنا ہے کہ صاحب ذوق تھیں ہمجھ گئیں اور کہنے لگیں کہ بایب فاروتی ہیں اورمال علوی اورنام بچوں کے والد کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ اب جو اولاد ہو مال کے خاندان پر نام رکھو بعینی اس میں لفظ علی ہو ۔ خوش ہوئے اور فرمایا یہ لاکی بڑی ذہین سے بہیمطلب ہے۔ نانی صاحبہ نے عرمن کیا کہ پیرائب ہی نام رکھ ویجے۔ فرمایا کہ واو لرشے ہوں گے۔ ایک کا نام اسٹرف علی خان رکھنا اور ایک کا نام اکر علی خان . عرص کیا گیا کہ پیٹان ہیں ۔ فرمایا بال بال - ایک کا اشرف علی اور ایک کا اکبرعلی رکھنا ۔ ایک ہمارا ہوگا ۔ وہ حافظ اور مولوی ہوگا اور ایک دُنیا دار ہوگا۔ پیمر ہم دولاں بھائی پسیا ہوئے۔

اس واقعہ کو دیوبندی حضرات کے مولوی غلام محمد مساحب نے اپنی کتاب محمد مساحب نے اپنی کتاب محیات ِ اشرف سے صفحہ ۲۲ پر درج کرکے لکھا ہے کہ حافظ صاحب غلام مُرتّفظ کا معامل تو یہ تھا۔ تلندر مرحیہ گوید دیدہ گوید

الثذاكير جل حيلال لعرة تكبير يارسول انتندصلي التندعليه وسلم

مسلك حق الجسنت وجماعت

زنده باد

دونوی انٹرف علی مقانوی نے یہ اپنا واقعہ لکھ کم عالی حصرات ایوری دیوبند ذرتیت کی ناک کاف دی ہے۔ وہ اللہ تعرف سال کا علی دی ہے۔ وہ حضرات جنہوں نے ہر روز سنور مجایا ہوتا ہے کہ رسول پاک مجھے نہیں دے سکتے عوث یاک کیا کرسکتے ہیں یا یہ ستی حضرات بیروں سے يُرْ لين جاتے بي أور استهزا تسخرا يه بكواس كرتے بيرتے بين-

الخودے يتر

ان حصرات کی خدمت میں نہایت ای سنجیدگی سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے سکیم الاُمنت مولوی اشرون علی مقانوی کے متعلق پہلے فیصلہ کریں کہ وُہ مسلمان تھے یاکہ مُشرک تھے جنہوں نے یہ لکھ دیا ہے ۔ کہ بیس بھی ایک مجذوب کی دُعا سے پیدا ہُڑا ہوں ان کی والدہ اور نانی کے متعلق بھی فتوی دیں ۔ پیر اہل سُنت و چاعت کے سادہ ہوح مسلمانوں کو گمراہ كرفے كى كوشش كريں.

را د حر آبیا رے مہنے ہو ارمائیں تو تیرا که ما هم حبسگه ۱ ز ما میں!

مُسلمالُو! مودی استرف علی صاحب مقانوی کا واقعہ بار بار پڑھیں تومسلک حق اہلسنت و جماعیت کی حقانیّت دوزِ روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے ۔ اس واقعہ سے اولیار اللہ کے علم عیب کا بھی ثبوت واضح ہے بلك ما فى الإرحام كا علم مبى ثابت ہوتا ہے ۔ انہى ائٹرون على اوراكبرعلى

کا وجود بھی نہ غفا مال کے رجم میں بھی نہتھے کہ اس مجذوب نے فرما دیا دو لڑکے ہوں گے ، اس کو مافی الارحام کا علم نہ کہو تھے تو کیا کہوگے۔ پھر آپ کا یہ فرمانا کہ ایک حافظ اور مولوی ہوگا ، اور ایک گونیا دار۔ اس کوعلم عیب نہ کہو گے تو کیا کہوگے ۔

پھر مولوی غلام محمد نے جو بہ معرعہ لکھا ہے کہ

تلندر سرحير گويد ديره كويد.

اس سے توکوئی بات بھی ہوشیدہ نہیں رمتی ۔ اگر ولی اللہ کا یہ مقام ہے توصحابی کا مقام کتنا ادفح اعلیٰ ہوگا ؟ اگر صحابی کے علم کی یہ کوسعت ہے توصحابی کے علم کی یہ کوسعت ہے تو صدیق کے علم کی وسعت کہیں زیادہ ہوگی ۔ اگر صدیق کے علم کی وسعت کا انگار نہیں ہوسکتا تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی علی کوست کا انگار نہیں ہوسکتا تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی علی کوست کا انگار نہیں ہوسکتا تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی علی کوست

کا انکار سراسر جہالت ہے۔

ANNATI KAUN?

نعرة كرسالت

يإدسول ائتٰد

میرے اعلیحضرت عظیم ابرکت امام المستنت مجدّد دبن وملّت مولانا شاہ احمد رمنا خال بربلوی علیہ الرحمۃ نے خوکب فرمایا ہے۔

خلق سے اولیاء اولیاء سے مُرسل سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی سارے اُونچوں سے اُونچا سمجھے جسے! ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی

سامعین کرام ! ان سب واقعات به تفترفات اور کرامات کو اگر آب قرآن و مدیث کی روشنی بین دیکھنا چابیں تو وہ بھی ان مقائق کی تصدیق کریں گے۔

سرورعالم ورمجتم شيغ معظم صلى الله تعالے عليه وآكم وسلم

كى حديث شركيت مشكوة متركيت صفح ١٩٥ اشعة اللمعات فارسى صنفحه سمرقاة شرليت ملاعلى قارى اصلى حنفي عليه الرحمة كي كتاب مين ہی ہے ۔ اس طرح صحاح ستہ بیں سے ترمذی شریف صغہ تحف الا وذی بیں بھی علامہ محدث ابن الستی بوکہ آج سے ساط سے دس سوسال پہلے کے محدّث ہیں ۔انہوں نے مبی اپنی کتاب عمل ملیوم و الليلة صفح ين امام بخارى عليه الرحمة في الادب المفردي عام صغیرصفحہ ۲ ۵ جلداول مطبق مصر میں درج ہے کہ

لاَ يَكُرُدُّ ٱلْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعُاءُ وَعَا تَقدير كوبدل ديتي ہے۔

اور مدیث سے یہ بھی ٹابت ہے کہ اللہ تعالے اپنے مقرب اور برگزیدہ سبتیوں کے مُنہ سے نکلے ہوئے سوال کو پورا بھی فرما ویٹا ہے۔ جيباكه صبح بخارى شركيت الم جلدم فتح البارى شركيت عمدة القارى بہجة النفوس - ارشاد السارى ولير بندى حضرات كے مولوى انورشاه صاب تشمیری کی کتاب فیض الباری میں غیر مقلدین حضرات کے مولوی وحیار مان كى تيسير البارى بين مشكرة شرليف صفحه ١٩٤ اشعبة اللمعات مرقاة شریف - مظاہر حق - مولوی اسماعیل دہلوی تحتیل نے صراط مستقیم میں مولوی اشرف علی صاحب تقانوی نے جال الاولیار میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے منیار القلوب صفحہ بہ ہم میں امام عزالی علیہ الرحمة لے احیار العلوم مترلیت علام سیری عبد الولاب مشعرای علیه الرحمة فے اليواقيت الجوابر اور بطاف المنن ميں وتغيير درمنثورصفي مجلر ٦ عاج صغیر صغیر ۱2 جلد اوّل وغیرام کتب میں مدیث قدسی درج ہے کہ مًا يُؤَالُ عَبُدِى كَتَقَرَّ بُ جِيشَ مِيرابنده لفلوں كے ساقة ميرامقرب

بنتام میمان تک که میں اُسکو دوست دکھتا ہوں۔ پس جب پیں اس کو دھت

إِلَىٰ بِيهِ لِنَّوَا فِلِ حَتَّىٰ اَحْبَىبُتُهُ فَإِذَا احْبَيْتُ لُمُ كَلِّنْتُ سَمْعُكُ

الَّذِی یَسُمَعُ بِهَا وَ بَهَنَرَهُ الَّذِی یَیُمِیرُ بِهَا وَیَدَهُ الَّتِی یَبُطِشُ بِهَا وَرِجُلَهُ النَّتِی یُشِی بِهَا وَاِنْ سَنَّا لَخِہُ یُشِی بِهَا وَ اِنْ سَنَّا لَخِہُ لَا عُطِیبَ کَهُ ا

بنا بیتا ہوں تو بیں اس کے کان بن حاتا ہوں جس سے وہ سُنتا ہے -اور بیں اُسکی آنکھ بن حاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور بیں اس کا باقد بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ باقد بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔

اور بیں اس کے پاؤں بن جانا ہوں جس سے وہ جلتا ہے۔ ادر اگردہ مجھ سے سوال کڑتا ہے تو ہیں اس کو صرور عطا کرتا ہوں۔

اس حدیث قدسی میں و إن ساء کئی کہ عطیبی کے الفاظ پر بار بار عور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مقرب لوگوں کا اپنی بارگاہ میں یہ مقام بیان فرمایا ہے کہ وہ جو بھی مجھ سے چیز مانگیں میں صرور بصر در ان کو عطا کرتا ہوں ، اسی لئے المسنت و جاعت کے احباب اولیار الند کے آگتا توں بار حاضری دیتے ہیں ہس لئے نہیں کہ وہ فرا ہیں ، بلکہ اس لئے کہ وہ مقربان فرا ہیں ، اول مقربان فرا ہیں ، اول خود اللہ تعالی نے ان کا یہ مقام بیان فرمایا ہے ۔

اس مدیت تدسی کی روشنی بین جو کوئی اولیا مراللہ کے دور و نزدیک سے دیکھتے اور سننے اور مدد فرمانے کا انکار کرتا ہے۔ دراصل وہ تذکرت خدا وندی کا بھی انکار کرتا ہے ۔ کیونکہ جب اللہ تعالے تو فرمائی ہے ۔ کہ بیں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں ۔ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں ۔ آس کے پاوُں اور باتھ بن جاتا ہوں ۔ تو فدا وند کریم کی شان تو بیہ ہے کہ دور و نز دیک سے سنتا ہے جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا ۔ جب اللہ تعالے فرماتا ہے کہ دیکھنے ۔ سننے اور کیوٹ نے کی جس طاقت کا مالک بیں ہوں میں اپنے مقرب بندوں کو عطا کر دیتا ہوں ۔ اس سے شرک بنیں ہوتا ۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی یہ کوعطا کر دیتا ہوں ۔ اس سے شرک بنیں ہوتا ۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی یہ

اور اسی طرح جب بنده اطاعت کی پا بندی کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جا کہ اللہ تخائی فرما کا ہے کہ اللہ تخائی فرما کا ہے کہ اللہ تخائی فرما کا ہے کہ بیں اس بند ہے کے کان اور چہنے جا اس کے کان بن جا تا ہے تو جبلالیت اس کے کان بن جا تا ہے تو وہ دور ادر نزدیک سے شنتا ہے اور دور ادر نزدیک سے شنتا ہے اور جب وہ نور اس کی آئکھ بن جا تا ہے ہے ۔ تو وہ بندہ قریب اور دور سے

وَكُذَ الِكَ الْعَبُدُ إِذَا وَاظَبَ عَلِى الْعَامَ الْطَّاعَات بَلِغَ الْمُقَامَ اللَّهُ كُنْتُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنْتُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دیکھتا ہے اور جب وہ نور اس کے الم تھ بن جاتا ہے تو وہ بندہ مشکلات اسانی بین دور ونزدیک سے تصرّف کرنے پر تادر ہوجاتا ہے ۔
میرے بزرگو اور ووستو! اس حدیث قدسی اور اس کی نشرح کو سننے کے بعد مسلک حق المستنت وجاعت کی تقانیت واضح ہوتی ہوتی کہ نہیں اور جو کچھ تقرّفات، ادر کمالات سرکارعوث اعظم دمنی اللہ نغالے عنہ کے فقیر نے ستند کتب کا حوالہ جات سے بیان کے بیں درست ادر عبن اسلام کے مطابق ثابت ہونے ہیں ۔ اولیار اللہ زندہ ہوں یا انتقال فرما گئے ہوں۔ مردہ حالت میں وہ تقرّف فرملتے ہیں جسیاکہ دیوندی انتقال فرما گئے ہوں۔ مردہ حالت میں وہ تقرّف فرملتے ہیں جسیاکہ دیوندی انتقال فرما گئے ہوں۔ مردہ حالت میں وہ تقرّف فرملتے ہیں جسیاکہ دیوندی انتقال فرما گئے ہوں۔ مردہ حالت میں وہ تقرّف فرملتے ہیں جسیاکہ دیوندی اینی

كتاب النخب كے صفحہ ١٤ بران الفاظ ميں كردى ہے -

بعن ادلیار التد محبد أتتقال که بھی تصرفات و خوارق سرزد ہوئے

بیں اور یہ امر معنی حد تواتر تک بہنچ گیا ہے۔

عالی حضرات! جمد نوگ انبیار اور اولیاء الله کو یکا رف اوران مددچا ہے کوشرک قرار دیتے ہیں ۔ وہ قرآن وحدیث کی مخا لفت كرتني بيس ركيونكه اكر الله تعالے كى مخلوق سے مدد طلب كرنا يا مخلوق کا مدد کر سکنا سٹرک ہوتا تو اللہ کرم نے بوم میثاق کو جو انبیاء اور مرسلین سے کُتُوع مِنْنَ بِم و کُنتَفْتُرُ نَکُمُ کا جو وعدہ کیا اور پیر اس برتاكيداً فرمايا مَ أَقُدُدُ بَعْمُ كياتم اقراركت بو اور انبياء كرام عليهم السلام في عرض كيا أقُدَدُنًا بم اقرار كرتے ہيں آخر اس بر عور کیا جائے تو خدا تعالی خال موکر اپنی محلوق کو جوکہ انبیار کرام بَين سے نبی انخرالزمان حضرت محدمصطفا صلی اللہ تعالے علیہ و آلہو سلم کی مدد کرنے کا وعدہ لے رہا ہے اور اُس پیر تاکید فرما رہا ہے بلكه حود كواه بن رال ہے - اگر مخلوق سے مرد مانكنا اور مدد كارسمجناش ہوتا تو اللہ تعالے کبھی ان سے وعدہ تہ لیتا۔

الله تعالے نے دوسرے مقام پر بھی واضح الفاظ میں فرمایا ہے۔

سردگار بین اور وه لوگ جو

إِنَّهَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَدَسُولُهُ ﴿ جِواللَّهِ تَعَالَىٰ كَهُ تَهَامَا مَدِ كَارِبِ وَالَّذِينَ المُنُو الَّذِينَ يَقِيُونَ اور اس كے رسول تها رك الصَّلَاةَ وَ يُوءُ تُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ دَاكِعُون م يِ ع١١ ايمان دل بي -

ولی کا من دیو بندی حضرات کے اکابرنے بھی مردگار کارساز کہا ہے جیسا کہ ۱۳ یارہ کے اکٹویں رکوع کی آبیت کے ترجمہ میں ہے۔

كُلُ اَفَا تَخَكَنُ تُكُرُمِنَ دُوْ بِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَهُلِكُوْنَ لِاكْفُسِهِمُ نَفْعًا وَ لَا خَسَرًاً

کہر کیا ہیں پکڑتے ہیں بتم نے سوائے اس کے کارساز کہ نہیں اختیار ہیں رکھتے واسطے جانوں اپنی کے نفع اورمنرر

یہ ترجمہ شاہ رفیع الدین کا ہے اور مولوی اسٹرف علی صاحب مقانوی نے اس آئیت کے ترجمہ میں اولیار کا صفح مددگار کیا ہے۔

ان آیات کے علادہ کئ آیات سے انٹر کے نیک بندوں کا مددگار ہونا تابت ہے ۔ عود امام الانبیار رشہنشا و ہردوسرا جناب محدمصطفا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمان ہے جس کو علامہ محدث ابن جزری علیہ ارجمۃ نے اپنی مشہور و معروف کتاب حصن حصین میں درج فرمایا ہے ۔ علامہ ابن جزری علیہ الرجمۃ نے حصن حصین کے دیباج میں یہ وضاحت فرماؤ کہ ہے ۔

أَخُوَجْتُهُ مِنُ الْاُحَادُ بِيتِ بِي نِي الربِي جِو احادِيث ورث

السَّحِيمُ كه من ده رب سيح بين.

اب وه حدیث شرایت کسنے اور اپنے ایمان کوتازه ومایتے۔ اِنَ اَدَادَ عَوْنَاً فَلَیْقَلُ کِاعِبَادَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اَنْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اس حدیث شراین کومولوی و حید الزمان و بابی نے بھی ہریتہ المحدی صفحہ مطبوعہ دہلی میں میجے قرار دیا ہے۔ امام جزری علیہ الرحمۃ نے ایک اور حدیث درزح فرمائی ہے۔

وَإِذَا لَفَلَتَتَ دَابَتَ كُ نَلُمُنَادِ اور جب کی کا جانور عبال جا وے میں اَ عَلَیْ اَ عَلَیْ جَا وے میں اَ عَلَیْنُ کَ نِیْ اِنْ اِنْدُ کے بندو میری مدد کرد

اس مدیث شریف برائمت محملیا کے مختلی میں سے جلیل المرت محدث علامہ نودی شارح میرے مسلم نے بھی عمل کرنے والے ایک بزرگ کا داقعہ نقل فرمایا ہے ۔ بینانچہ انہوں نے اپنی لاجداب کتاب کتاب الا ذکار کے صفحہ ۲۰۱ پر لکھا ہے کہ

حَىٰ بِي بِعُضُ شَيُونِ فِي الْكَارِفُ الْعِلْمِ اللَّهُ الْفَالَتُ الْعَلْمِ اللَّهُ الْفَالَتُ الْفَالَةُ الْفَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْفَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ا

مجھ سے ایک بہت بڑے بررگ نے اپنا واقعہ بیان فربایا کہ میری نچر عبال کئی اور مجھے یہ مدیث شرید، تم میں اگر کسی کا جانور خیکل میں جاگ جائے تو ٹوں کیار کر کھے اے اللہ کے بدد میری مدد کرو ۔ یاد تھی تو ہیں نے فرراً داعبہ ذنی

یا عِبُالِاللهِ ، کہ کر پکارا ۔ تو اللہ تعالے اُس نِجِرِ کو اسی وقت روک ہیا۔ محدّ بن نووی علیم الرحمۃ علامہ محدّث نووی علیہ الرحمۃ نے اپنا واقعہ کا کینا واقعہ جم بیان فرمایا ہے کہ

كُنُتُ آنَا مُسَرَّةً مَّعَ بَمَا عَدِ فَانْفَلَتَتُ مِنْهَا بَهِ يُمَةً وَّ غَانُفَلَتَتُ مِنْهَا بَهِ يُمِنَةً غَجَرُ وُاعَنُهَا فَقُلْتُكُ فَوَقَفَتُ فِي الْحَالِ بِنَيْرِسَبَبِ سَولِحًا لَهُذَا المَكَلَامِ.

یں خود ایک جاعت کے ساتھ جا رط خفا کہ ہمارا چو پایہ بھاگ گیا۔ ہم سب اسکو بکرٹ نے سے عاجز آگئے تو یں نے بھی یہی داعینونی باعباداللہ کہا توجیایہ فی الفور مک گیا اورہم کومل گیا

اس بكارىينى اعينونى ياعِبَاد الله كعلاده بم فى كيد بهى ندكها تقا-

امام محدّث ابن جزری علیہ ارجمۃ نے اپنی کتاب عصن اواب وعامیں صین کے سفنہ ۱۲ پر آداب وعا بیان فرمائے ،یں سے ایک اوب ان آداب ہیں سے ایک ادب بہ ہے .

اَنُ يَتُوَسَّلَ إِلَى اللهِ لَعَالِظَ اللهِ تَعَالِظَى بِارگاه بِي البياء اور إِلَا لُكُنُبِسَيَآءِ وَالمِسَّالِمِ اِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَن عَبَادِي عَروسيلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَنْ عَمَادِ لا - وسيله اللهِ عَمَادِ لا - وسيله اللهُ عَمَادِ لا -

امًا شَافَعَی علیار من فقد عنفی کی مشہور ومعروف کتاب شامی اللہ تعالی مشہور اللہ منافی دخی اللہ تعالی منافی اللہ تعالی منافی م

رصنی اللہ تعالے عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ علّامہ ابن عابدین علیہ الرحمۃ نے شامی شریعین کے مقدمہ میں دسمج فرمایا ہے کہ امام شافغی رصٰی اللّٰہ عنهٔ فرماتے ہیں۔

> إِنِيْ اِلْاَ تَنَبَرُّكُ جِالِيهُ حَلِيْفَةً وَ اَجِىُ الْلِى قَلْبِرِلا ضَا ذَا عَرَضَتْ لِى حَاجَة صَلَّيْتُ مَرْكُعُتَس وَسَثَالُتُ اللَّهُ عِنْدَ تَبْرِلا فَتُقْضَلَى سَيرِيْكًا. تَبْرِلا فَتُقْضَلَى سَيرِيْكًا.

یں حضرت امام الوحنیفہ رضی التدعنہ کی قبر مُبارک سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر مبارک پر آگا ہوں -حب مجھے کوئی حاجت در مینی ہوتی ہے تو میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور ا م) ایوصنیعذرمنی انتُدعنہ کی قبر کے باپس کھڑے پوکرانٹدتعالے سے دُعاکرتا ہوں تو فورًا مابیت ہوری ہومیاتی ہے ۔

مسلك المركتنت وجاعت زنده باد

دیو بندی حضرات سے بڑے خلوص سے پُوجِتا دیو بندی حضرات سے بڑنے خلوص سے پُوجِتا حنفیٰ بی اورشای شریف کو اپنے مسلک کی کتاب قرار دیتے ہو . توجرقروں برجانے اور قرک بیس کھڑے ہو کر دُعا مانگنے کو کیوں شرک اورحمام قرار دیتے ہو . کیا بانگنے کو کیوں شرک اورحمام قرار دیتے ہو . کیا آپ وگوں کو خدا تعالے کا خرف بنیں ۔ سادہ بوح مسلما نوں کو دھوکہ دیتے ہو ۔ خدا را فرا الفقاف ہے کام لو ۔ آپ کے فتولے کی ذریس کئے بڑے بزرگ آتے ہیں ۔ اسخر مرنا ہے ۔ فکدا کے حضور جانا ہے پہاں تو دھوکہ اور فریس جل جانے گا ۔ بگر کل قیامت کو کیا جواب دوگے۔

كيا جواب جرم دوك تم خدا كے سامنے

ا کا بر محدثین کا عمل مبارک المبرے سُلنی دوستو! مزارات برر ا کا بر محدثین کا عمل مبارک اجانا اور دعائیں مانگنا اور بزرگوں کا وسیلہ

بینا برکوئی نباکام نہیں ہے اس پر اُمّت محدیہ علے صاصحا الصلوٰۃ و استلام سے حلیل المرتبت اولیار کاعمل را ہے اورعظیم المرنبت محدثین اور مفسرین کاعمل را ہے۔

شیخ المدتنین شیخ عبدالی محدث دہلوی علیہ الرحمۃ جن کو مولوی اسٹرفظی علیہ الرحمۃ جن کو مولوی اسٹرفظی عضا فری نے اپنی کتاب افاضات الیومیہ صفح الحصدے میں بارگاہ مصطفوی کا حضوری قرار دیا ہے ۔ نے اخبار الاخیار شریف صفحہ ۲۱ مطبوعہ دیوبند ہیں مملاعلی قاری عنفی علیہ الرحمۃ نے نزحتہ الخاطر الفاطر صفحہ ۱۱ پرعلام شطنونی

علیہ الرحمۃ نے بہمۃ الاسرارصفی علیہ الرحمۃ نے قلائد الجام صفیہ ۳۹ علاّر عبد القادر ادبلی علیہ الرحمۃ نے تفریح الخاطرصفی ۹۵ دارا شکوہ نے سفینہ الاولیاء کے صفیہ ۳۵ پر سرکارغوث اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عن کا فرمان درج وزمایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ مَنِ اسْتَخَاتُهُ فِی ُ فِی کومُنِہِ جوکوئی معیبت میں مجھ سے فریاد مَنِ اسْتَخَاتُهُ مَن مَن دَ لِی کومُنِہِ اس کی معیبت میں مجھ سے فریاد کشَنَهُ شَی عَنْدُ مَن مَن دَ لِی اللّٰہِ اس کی معیبت کو دور کروں گا۔ مِا شِمِی فِی شِن اَو سَن اللّٰہِ الرح کوئی میرے توسل سے اللّٰہ الرح کوئی میرے توسل سے اللّٰہ قائی مِن اللّٰ الله الله اس کی حاجت طلب کرے گا۔ تو اللہ کرم جُل جَلُور اس کی حاجت طلب کرے گا۔ تو اللہ کرم جُل جَلُور اس کی حاجت طلب کرے گا۔ تو اللہ کرم جُل جُلاء اس کی حاجت طلب کرے گا۔

شیخ سعدی علیہ ارجمۃ بھی وسیلہ کینے ہو کے دُباعی ہیں اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں ۔

اللي بحِقِّ بنى فنساطمه! كه برقول ايمال كنى خاتمه! اگر دعوم مروكنى درقبول! من ودست دامان الررسول!

علّام عبدالرحمن جامی علیہ الرحمۃ نے بھی اپنی تصنیف بطیف ہو<sup>نا</sup> زلنجا بیں انبیار کرام علیہم السلام کا سرور کا ننات علیہ انفسل الصلاۃ والسلام کا وسیلہ لینے کا ذکر اس طرح فرمایا ہے۔

اگر نام محد را نیا ور دے نتینع آدم نه آدم یا نتے توبہ نه نوح از غرق نجینیا

عالی حضرات! آپ نے مناکہ جلیل المرتبت مخدّین ادر بزرگان دین نے اپنی مستندکتب میں وسیلہ کا تذکرہ فزمایا ہے ادر اس وسیلہ کی برکات جی درج فرمائ ہیں.

اب آپ کے سامنے دیر بندی اور غیرمقلد ولای حضرات کی

ور مقدّر شخصیتوں سے بھی وسیلہ کا ثبوت پیش کرتا ہوں رکینیے اور مسلک حق المپنت و جماعت کے عقائد کی عقانیت مخالفین کومبی بیان کرنی پڑی ہے۔

مولوی اشرف علی مقانوی اور داربندی حضرات کے حکیم الاُمت حافظ محد کی کتا بول سے نبوت انشرابطیب کے صفحہ ۲۲۹ مطبوعہ دیو بند پر دسیلہ کے جواز کا ذکر کرکے یہ شعر لکھتے ہیں کہ نام احد بچوں چنیں یاری کشند! ماکہ نورش پول مدد گاری گند!

اس شعر کا ترجہ یہ ہے کہ

بن بن كريم عليه افضل الصلاة والتسليم كا نام مبارك احد اليه مدد فرما تا بعد تو آپ كا نور مُبارك بعى اليه بى مدد فرما ك بعد السحاب كهف كا وسيلم البعنير مقلدين حفرات جو اپنے آپ كو المحدث السحاب كهف كا وسيلم البعني مناز عن منهور شخفيت حافظ محدمات ابنى كتاب زنينة الاسلام ك صفح ٩٨ معددوم پر بنى پاك صلى الله تقالى عليه وآله وسلم آپ كا آل باك ادرامحاب كهف اور ان كے كتے كے وسلم عليه وآله وسلم آپ كا آل باك ادرامحاب كهف اور ان كے كتے كے وسلم كا مرتب دين الله كى بركات كي ادرامحات كا طرفقة اور اس وسيله كى بركات كدر مد

جے مال اسباب اندر لکھ رکھے اوسنوں اگ نہ سا ڑھے!
عزق نہ ہوو سے بچر نہ لگے گٹ نہ وہنے وال ڑھے!
دوستو اور بزرگو ہ آپ نے سُنا کہ اصحاب کہفت اور ان کے گئے
کے وسیلہ سے دُعا کی جائے تو فتح ونصُرت اور مال واسباب ہیں برکت
اور نقصان سے مال محفوظ رہتا ہے ۔اگر اصحاب کہفت کے وسیلہ سے یہ
برکات حاصل ہونا درست ہے تو سرور عالم فور محبتم بشیفع معظم صلی
اللّٰہ تعالىٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرای اور اُن کے اُمّت کے عوٰ بُ
اللّٰہ تعالىٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرای اور اُن کے اُمّت کے عوٰ بُ
اعظم رضی اللّٰہ تعالىٰ عنہ کے وسیلہ ممبارکہ سے بھی برکات حاصل کرنا
میرک نہیں ہوسکتا ۔ اِسی لئے میاں محمد علیہ الرحمۃ عارف کھڑی شرفین

منگنا آل اولاد تیری دا پیس کنگال زیانی! پاوسے خیرمنگتبال تائیں مدرقہ مشاہ ببیلانی!

لطیف ایراسیم صاحب میرسیالکون میمی اصحاب کہف اور اُن کے کتے کے اسمار شریفہ کا تعویز کرتے تھے۔ اور وُہ بھی ان کے وسیلے کتے کے اسمار شریفہ کا تعویز کرتے تھے۔ اور وُہ بھی ان کے وسیلے کے قائل تھے بیس پر وال بیوں میں بہت بچھاش ہُون ۔ اور سیالکوٹ شہر کے ان کے دو شاگرد ما فظامحہ شریف اور سیم محمد صادق سیالکوٹ اپنے اسٹاذ سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے اُسٹاذ پرکفز و شرک کے فتو ہے لگانا شروع کر دیئے۔ اس وقت سے لیکر اب یک سیالکوٹ شہر میں والیوں کی دوبار شیال بیس رید بات بھی بُہت مشہور ہے کہ مولوی ایرا ہیم صاحب میرسیالکو ٹی بات بھی بُہت مشہور ہے کہ مولوی ابرا ہیم صاحب میرسیالکوٹ شہر میں ابرا ہیم صاحب میرسیالکوٹ شہر کی ایرا ہیم صاحب میرسیالکوٹ شہر کی ان شاگردوں کے متعلق گندے اُنہ کا لفت دیا کرتے ہے۔

اُنظاکر بھینیک وو یا ہرگلی میں! بننے ندہب کے یہ گذے ہیں انڈے

بإزروق كالعره شاه عبدالعزيز محدث دہلوی عليه ارحمة جور سب کے نز دیکہ مسلمہ محدث ہیں ۔ نے بھی اپنی کتا ب بستان المحدثلين فارسى كے صفحہ ۱۲۱ پر حضرت شبخ زروق عليه الرحمہ كا وہ فزمان بوائنہوں نے لینے مرمدوں کو دیا ہے درج کیا ہے۔ وہ

أَنَا الْمُونِيدِى جَامِعٌ لِيشَتَاتِهِ إِذَا مَا سَاسَطا جُوْرُالزَّمَانِ يَنْكُيتِهِ

میں اپنے مُریدکی پریشان حالی کو تسلی دینے والاً ہُوں 'بہب زماذ کمبت

وادبار سے اس پرحملہ آور ہو۔ وَ إِنْ كُنْتَ فِيْ ضَنْيَقٍ كَّ كُرْبٍ قَ وَخَشَّتِهِ فَنَا رِ سِيَازُرُ وَقُ الْتِ بِسُرُعَتِ

اگر توکسی تنگی کے چینی اور وحشّت بیں ہو تو یا زروق کہ کر

يكارس فوراً أو موجود بول كا.

سامعین کرام! ان اشعار کا ہو ترجہ میں نے آپ کے سامنے باین کیا ہے۔ یہ دیو بندی مضرات کے مقتررمولوی عبدالسمیع صاحب نے کیا ہے ۔ یہ بات بھی ذہن ننین رکھیں کہ مصرت زدوق علیہ الرجمة نے صبح بخاری شراعین کا حاشیہ مبی لکھا ہے اگر قرآن وحدیث میں اولیار اللہ کو پیکارنا - اور ان سے مدو میا بنا مٹرک ہوتا تو محدثین کبھی بھی ایسے وطبیعنوں پرعمل ناکرتے اور نہ ہی ایسے کرنے کی اجازت میتے بیا ۱ ماں قرآن باک میں جن سے در ما نگنے کی ممانعت مِنَ حَوْتِ اللَّهِ إِنْ مِهِ وَمْ وَن دُوْتِ اللَّهِ بِين عِين آ بت کو بھی کوئی مولوی صاحب پر طھ ممر مدد ما نگنے سے منے کریں گے واس آیت بیں مِنْ دُونِ الله یا مِنْ دُورُ نِد آئے گا - اور مِنْ

و ون الله سے انبیار اور اولیار مراد لینا بہت ظلم ہے۔ اور تفسير بالرائے ہے ۔ کیونکہ مِنْ دُون الله کا معظ ہے اللہ تعالے سے بیٹے ہوئے ۔ بو اللہ تعالے سے بیٹا ہُوًا ہو وہ ولی اللہ نہیں ہوتا۔ ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے سچو اللہ کا دوست اور قریبی ہو بہم اوبيار الله سے مدد ما نگئے ہيں اور الله تعالے می مخلوق سمجھتے ہوئے مدد ما نگتے ہیں ندکہ خالق سمجھتے ہوئے جو نود اللہ تعالے سے دُور اور جٹا ہُوًا ہو ۔ وہ کب اللہ تعالے کی بارگاہ میں قرب رکھتا ہوگا اوركب الله تعالے سے رابطہ قالم كا سكتا ہے۔

کسی نے خوب کہا ہے۔

الله الله كئے جاتے سے نہ اللہ على! الله والے بیں جو اللہ سے ملادیتے ہیں

ووسلو! مِنْ دُون الله سے مُراد بُت بیں میسا کہ مخالفین کے سروار نواب صدیق مساحب بھوبالوی نے بھی اپنی تفسیر زجان القرآن بين لكما ہے كر إِنَّ الَّذِينَ تُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ینی تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہوا ور مُراد ان سے بُت ہیں۔ جُ كعبہ كے آس باس ركھے گئے تھے۔

نواب صدیّ من صاحب نے مِنْ دُون الله کو کیسے صاف الفاظ بين مُبت لكها س. اب بعى الركوئي مِنْ دُونِ الله سے انبیار اللہ اور اوبیار اللہ مراد کے تو وہ جبتم میں تودکو اور دوسرو كو لے جانے كا خوابشمند ہے . اللہ تعالے اس سے محفوظ ركھے آمين ہم مسلک عن المستنت وجماعت والے بھی کہتے ہیں کہ جن دُوُنِ الله سے مدد مانگنا شرک ہے ۔ مگر اوبیار اللہ اور انبیام الله سے مدد مانگنا قرآن وسنّت پرعمل كرنا ہے.

اعلیحنرت عظیم ابرکت امام اہلِ سنّت ، مجدّد دین وملّت مولاً شاہ احمدرضا خال بریلوی علیہ الرحمۃ نے اولیاء اللّہ سے مد دِ مانگئے کوشرک قرار دیسنے والوں کو راہ راست پر لانے کے لئے روزم کی مثال اور روزمرہ کا عمل جوسب کے نز دیک جائز اور درست ہے کا تذکرہ کرنے ہوئے فرمایا ہے ۔

> حاکم سکیم داد و دوا بین بیمجید نه دین مردود به مرادکس آیت نیمری سے!

حکام سے داد رسی کے لئے سب فراد اور استدعا کرتے ہیں ۔ وون د دوائی کے لئے سیکموں کے باس سب جاتے ہیں ، حالا کہ یہ دونوں طبقے مخلوق ہی ہیں ۔ اگر حکام کو فرباد رس اور شفا حاصل کرنے کے لئے سیکموں کے باس جانا درست ہے ۔ توعوث اعظم رمنی اللہ تعالے عنہ اور دیگر اولیا بر کوام علیہم الصوان سے اللہ تعالے کے مقبول بند سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے پکارنا کیے بندے سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے پکارنا کیے بندے سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے پکارنا کیے بندے سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے پکارنا کیے بندے سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے پکارنا کیے بندے سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے بیکارنا کیے بندے سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے بیکارنا کیے بندے سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے بیکارنا کیے بندے سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے بیکارنا کیے بندے سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے بیکارنا کے بندے سیمنے ہوئے فرباد رسی اور حل مشکلات کے لئے بیکارنا کے بندے سیمنے کے لئے بیکارنا کیے بندے سیمنے کے لئے بیکارنا کے بندے سیمنے کی لئے بیکارنا کے بندے سیمنے کے لئے بیکارنا کے بیکارنا کے بندے سیمنے کے لئے بیکارنا کے بندے سیمنے کی لئے بیکارنا کے بندے سیمنے کے بند ہوئے کے بیکارنا کے بندے کی بندے کے بیکارنا کے بندے کے بیکارنا کے بیکارنا کے بیکارنا کے باد کی اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی کے بیکارنا کے بیکارنا کے بیکارنا کے بیکارنا کیا کی بیکارنا کے بیکا

م من من من المورے الخاب صدیق حسن مجھو بالوی جوکہ غیرتقلد فاضی سوکال مدرے اپنی کتاب الفیخ الطیب کے صفحہ ما ۵ مطبوعہ مجھوبال پر اپنی جماعت کے قاضی محمد بن علی شوکانی سے مدو ما نگئے ہوئے عرض گذار ہیں ۔ فرم الله در افتاد با رباب سنتن فرم الله مندے قاضی شوکاں مدے کے فاضی شوکاں مدے کے فاض کے فاض کے فائل میں مدیاں مدے کے فائل مدیاں مد

اگر فاضی شوکائی کو پکارنا جائز ہے اور اُسکو پکارنے والامشرک نہیں ہوتا ۔ تو شاہ جیلان علیہ الرحمۃ کو پکارنا کیوں ناجائز اورمشرک ہوگا الحد بند رب العالمین ۔ اہلِ سنّت وجاعت کے عقائدی حقانیت کا ثبوت خالفین کی کتب سے بھی واضح طور پرمل جاتا ہے ۔ انڈ کریم اپنے مبیب لبیب صلی انڈ تعالے علیہ واکم وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس مسکک پر استقامت عطا فرمائے ۔ آئین

اب آخریم سرکار عفر اعظم رضی الله تعالے عنہ کی گیارہویں شریب کا تبوت بیش کرتا ہوں شاکہ آپ حضرات کو اس کی برکات کا بھی علم ہو۔ اور نحالفین پر ھی اس کی عظمت عیاں ہو جائے۔ اب سب حضرات درود شریب پڑھیں کیں گیارہویں شریب کا تبوت پہیٹس کرتا ہوں۔

> اَلَصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَ وُلَا اللهُ وَعَلَىٰ اللِّكَ وَاصْعَالِكَ يَاحَبِيْبُ (اللهُ

## كيار بوي تنريين كأنبون

اب اکابر نمیز بن اورا ولیا می کلین سے دس فوٹ عظم یا گیار ہوی تربین کا نبوت واضع الفاظ میں پیش کیاجا ناہے ، اوران اکابر کی متب کے حوالہ جات درج کیے جاتے ہیں جو دلیوبندی اورا ہل صدیث غیر مقلدین کے نود کیسے مستمر ہیں :۔

شنخ عبدالحق محدث داوی علاار حمر کا عقیده اسب سے پہلے شیخ عبدالحق پیشنخ عبدالحق محدث داوی علاار حمتہ کا عقیدہ است بلوی ملیار حمد کا عقیدہ است کا معید کا عقیدہ است کے معیدار حمد کا عقیدہ است کے معید کا معیدہ کے معیدہ کا معیدہ کا

> وَفَدُ إِشْتَكُمُ وَيُ دِيَارِنَا لِمُذَالِيَوْمُ الْحَادِئُ عَنْسَرَوَمُ وَالْمُتَعَادَثُ عِنْدَ مَشَا پِخِنَامِنُ اَحْمُلِ الْبِعِنْدِمِنْ اَوْلَادِهِ -اَوْلَادِهِ -

تاریخ مغہور ہے وریبی تاریخ آپ کے بہندی اولا و دمنتائغ میں متعارف کے ۔ رما ثبت بالت نیز عربی مشلا)

بے ٹک ہمارے مک میں آج کی مار ہویں

## سيبغ عبدالحق محذث دلموى عليار ومترابي يضيخ بشخ عبدالوباب مى على الرحمة كاعقيده ادرُ مرشد شيخ عبدالوباب فادرى سقى كالمارحة

كاطريقه بيان كيتے ہوئے قبط از ہيں كه ٠-ہم کہتے ہیں کہ اسس روایت کے مطابق دحفرت قُلُتُ فَبِهٰ إِهِ الرَّوَاكِةِ يَكُوُّكُ مُحْرَجُهُ غوت عظم کاعرس مبارک ۹ ردبیع الآخرکو تونا تَاسِعَ الرَّبِعِ الْأَخِرِ وَهٰذَا هَــَى چاہیے۔ ہم نے اپنے بیرومرشد سیداام عارف الَّذِي أَدْمَ كُنَّا عَكَيْهِ سَيْدِنَا أَلسَّكِيعُ كامل شيخ عبدالوباب قادرى تنقى كت قدس منز الإمَامُ الْعَارِثُ أَسْكَامِ لُ السَّبَعِ عَبْدُ كوبإياه كريشخ قدس سرؤ العسنربرآب الوَهَابِ ٱلقَادِرِي ٱلْتَفِي الْكِيْ دفوٹِ اعظم ) کے کومس کے دن کے ہیے فَإِنَّا اللَّهِ مِنْ سِرُّهُ كَانَ أَيْحَافِظُ يهى تا زيخ يا در كھتے عقے ليكن اس دوايت يؤهر عرسه رضى الله عنه هذا پراعتنا دکرنے ہوئے یااسس ببسے التَّارِيَجُ إِمَّا إِعْتِمَادًا عَلَىٰ هٰذِهِ كراين بيرومرث مشيخ كرعلى متنقب الترواية اوعكل ماكلي من شيخه قدمسس متره یا اورکسی بزرگ کودیکھا اكتَّنيخ الكَبنيرِعَلَى النَّغَيَّ اُقْمِنُ غَيُرِهٖ مِنَ الْشَاتُخِ دَجِهَ هُ حُ

د ما تبرنت بالشيخية عوبي ص<u>مه</u>) اسار مصيانج سوسال فبل كأتخفيت يحفرت سضيخا مانالتُدياني بيعبلارحمتر كم

ماه ربيع الأفرنزريت كي گياره تاريخ كوصرت بؤرث التفلين رضى الله *عز كاع م* مبارك كياكت يخف

بسخ امان الله بإنى بتى عبيالرحمة كا حالات بیں شیخ المحذنین عبدالی محرت دہری علیار حمۃ فرماتے ہیں کہ ،۔ يازدهم ماه ربيع الأخرعرسس غون

اللهُ تَعَالَى ـ

التفتلين صنى التدعمة كرور دا فبارالانيا دنتريف ص٢٣٢ مطبوعه ديوبن ر)

كله سنين عبدالوباب معتى كم متعلق مولوى زكر ماسهاران درى دبه ندى رقمطراز كيس كريشيخ على متقى كي فالت ومقدمه اكمال الشيم ص ميں رہ کر کمالات ظاہر یہ و باطنیہ حاصل کتے .

مرزامظهر هان جانال على الرحمة كاعقيده المنوظات مرزامظهر جان جانال على الرحمة كاعقيده المنوطات من المنطقة المن

تناه ولما للرمخارِثِ دلموی علی*ارج*نزگی تعنیب نیسیف سطیعت م<mark>کاباتِ ط</mark>یبات بیسے۔ پڑھیے اور اہل متعنت وجماعت کے صلک کی فقائیتت پر بچترا کان رکھیے۔

دراً بحاصلقم البردود وسط صلفة معرت نوابدن قلان واوليا وبسيار دراً بحاصلقم البردان دود وسط صلفة معرت نوابدن قتبند دوزانو حفرت معند قدس النيرا مرادهما مجنف نشسته اندواً تا داستغنا از ماسوا وكيقيات مالا منيد قدس النيرا مرادهما مجنف نشسته اندواً تا داستغنا از ماسوا وكيقيات مالا فنابرسيدا بطالعنظ مرست بمرس از ابحابر خاسته كماميرو نكسي گفت باستقبال اميراليومنين ملي تفظي رفعي النيرتعالي عنه بين صفرت اميرتشريون فرا النيرت نوليده موجم المحققة در كال نورائشت من در دست نود مجلل تواضع وتعظم گرفته اند گفتم اي كيست انجاجره معدقة در كال نورائيت كيفت خيرال العبن اولي قرفي است انجاجره المعدقة در كال نورائيت ظاهر نديم عزيزان در اكبره و دراً مديكات مجارف تعرب ويشريت بروند "

(تعرجمہ کا بیں نے توابیں ایک و کی جہورہ دیکھاجی میں بہت سے اولیا ماللہ علقہ باندھ کرم افہ ہیں بہت سے اولیا ماللہ علقہ باندھ کرم افہ ہیں ہیں۔ اوران سے درمیان حفرت تواج تقشبند دوزانوا ورحفرت جنبد تکیر سکا کرمیجے ہیں۔ استفنا ما سوا والتداور کی بنیات ننا آپ ہیں مبلوہ نما ہیں بھریر سب تکیر سکا کرمیجے ہیں۔ استفنا ما سوا والتداور کی بنیات اور جا کہ اور جا دیئے ہیں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا سامل ہے ؟ توان میں سے کی نے بنا یا کامرالمؤمنین جھزت می الدّفیٰی رضی اللّہ تنا کیا گئے استقبال کیائے جاہے ہیں۔ ہیں سے کی سے کی نے بنا یا کامرالمؤمنین جھزت می الدّفیٰی رضی اللّہ تنا کیا تھنال کیائے جاہے ہیں۔

کے مزرامنطہ جان جاناں علمرارحمر کے متعلق اہل صدیت تھزات کے ابوعینی امام خاں نوٹم ہوی رقمطاز بیں کر بیڈ دہلی میں حضرت مرزامنطہ جان جاناں ٹم بیدالمتونی سوال هیج اسی طریقه دا ہمحدیث سے عامل مختے لا دہندوست ان میں المجدیث کی علی خدمات صلا سے فقیر قادری تُحفِرْلَدُ

پی صرت علی المرتفظی شرخد کرم الله و تبه شریف لائے۔ آپ کے ساتھ کلیم پیش سر اور
باؤں سے برم نزرولیدہ بال ہیں بیصرت علی المرتفظی کم الله و بہالکریم نے ان کے باعظ کو
نہایت عرّت اور عظمت کے ساتھ اپنے باتھ مبارک ہیں لیا ہموا تھا۔ ہیں نے پوتیا یہ
کون ہیں۔ توجواب ملاکر یز شرالت بعبین صفرت اولیس فرنی رضی الله تعالیٰ عنه ہیں بھرا کیہ
مجرہ شریف ظاہم ہموا ہمونہ ہوگئے، ہیں نے اس کی وجرد ربافت کی توایش تھی ۔ یہ ام
کہا کی مصرت فوٹ التقلین رضی الله تعالیٰ عنہ کاعرس دگیار ہمویں شریف) ہے جرس
کہا کی تقریب پرنشریف ہے۔ گئے ہیں۔ رکھات قیات فارسی میٹ کے مطبوعہ دہاں
باک کی تقریب پرنشریف ہے۔ گئے ہیں۔ رکھات قیات فارسی میٹ کے مطبوعہ دہاں

قار گیری کے بھام امرزا مظہر جان جاناں علیہ الرحمۃ کا ملفوظ مبارک آپ نے ملاحظہ فرایا مولوی الرحیے کی امام خان لو تمہری جوکہ المحدیث کم تب فکرسے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب" ہندوت ان میں المحدیث کی علی خدمات" ہیں یونہی اُن کو المحدیث" کھا ہے۔ ہم اُن کے ہم مکتب بھا بُہوں کو کہتے ہیں کہ واقعی اُن کو اَپ" المحدیث " بجھتے ہیں لو العمرات بھی عرب خوری فوٹ عظم دھی الشرتعالی عنہ کے تعلق یوعیدہ کو کھیں کہ اُن کی اس معنی گیار ہویں نظریف جو کہ اُن کا عرب اور پیا را اور پیا اور پیا اور پیا اور پیا را اور دور ری طرف اُن کے نظریات اور اعتقا وات کو کفرو شرک اُن کو اہمی دین اور دور ری طرف اُن کے انظریات اور اعتقا وات کو کفرو شرک

اُلٹی سنجھ خلاکسی کو نہ وسسے دسے موت اً دمی کو بہ بدادا نہ دسسے

یرجی مقام خورطلب ہے کرناہ ولی اللہ مخذ نب دہوی عبالر ثرمة نے فرامنطہ جانجاں عبرالرحمتہ نے فرامنطہ جانجاں عبرالرحمتہ کے طبیات ایس جمعے فروائے ہیں۔ اور عبرالرحمتہ کے طبیعت کا حات بات ایس جمعے فروائے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہوی عبرالرحمۃ کو بھی پیغیر تقلدین الجمدیت مصرات 'الجمدیت' شمسار شاہ ولی اللہ وقت ہوتہ ہوتہ کھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر واقعی ان کواپنا آدمی سیمنے ہوتہ کھراک کے عقا مُداورنظر ایس

كوبى كم ازكم اپنالوتاكر كجيج توتفرقر اورمذيبي انتشادكم بهو-امرزامظہرجانِ جاناں عبدار منترکے بعد المرزامظہرجانِ جاناں عبدار منترکے بعد الناہ عبدالعزیز محدث دہوی عبر الرحمۃ کے "للفوظات عزيزى" كاحواله بيش كياجا ناسم كيونكه شاه عبدالعزيز محدّث داوى عليرار حمة كوهمي یه اینا پیشوافرار دیتے ہیں۔ او*ژمہندوس*تان میں المحدیث کی علمی خدمات ممتل پران کو بھی اہلی پیٹ فرار دینے ہوئے لکھا ہے کہ ،۔ "شَاهِ عبدالعزيز صاحب كي على وروحاني *الرُّوم*يان معفل قال وحال كم بي محادِّ نہیں میکمسلانوں کی عام رفاہ کا خیال بھی ہروقت وامن گیرہے ؛ يا در ہے كه اس كتاب كے بچھلے سفات پرشاه عبلانعز يزمح تدث ولہوى علاار حمت كى تابون منتلاً فتا وى عزيزى بخفها ثنا عشريه الفنيروزين ام آب نے يوسص إن اوران كيوالهات ملاحظ فرمائے بن-ان كتب كوهى الويديى اما خال نوشمروكے نے " المحديث كالمحمى خدمات فرارد الحرابي سلك كي كالمايل تسليم كي جي -اب اگرا بلی رین حضرات میں کیجی غیرت اور اپنی تخریروں کا پاس سے تو پھران میں درج كرده عقائد يرايان دكھيں بكرابن مساجدين هي انہى عقائد كا پرچادگريں ۔ نسيكن بير وبابول اوردبوبندبول سے ہرگزمن ہوگا كيونكرنا عبدالعزيز محترف وہلوى على اورد و ہی عقائد ہیں جو اہلتت وجماعت ہے ہیں ، اور اعلیٰصرت عظیم البرکت امام اہلستیت مجة دِدِن ومَلت شاه احدرضاخا ل بربلوی على الرحمته نے انہی عقائد کی زجمانی ا وراشاعت ملفوظات عزبزی ملفوظات عزبزی ملاحظ فرائیت میں مرکاری طور برگیار ہویں شریف منانے

کاذکرہے:۔ "روضیحضرت غوث ال<sup>عظم</sup> داکہ کافی گویند تاریخ یا زدیم با دشاہ وغیرہ اکابران ننہ جمع گنٹ تہ بعدنیا زِعصر کام اللّٰہ وقصا ہدمد حبہ و آنچے حضرت غوث دروقت غلبہ

مالات فرموده اندونشوق انگیز بیمزامیزنامغرب میخوا نندلیدازان صاحب سیاده درمیان وگرداگرداً ومریدان نشسند وصاحب صلقه استاده درچبر میگویند دری این مربیضے دا وجد وسوزش بم میشود یا زیبیزسے از قبیل مالق خوانده آنجه تیارمی بانشد از مشل طعام وشیرینی نیاز کرده فیسیم کرده نما زعتنا م نوانده زصیت میشوند؛

س ال ، درمقدرمهندی با کرشب یاز دیم ربیع الثانی روشن میکنندونسو بجنا بسیدوبدلاقا درجیلانی قدس الله مره انعزیز مصنمایندوندرونیاز معة زندوفانحه مصنحانند

به روروسه بسب . اب سوال ا در جواب کا اُردو بین ترجمه ملاحظه فرماً بین جوکه صابی محسستند ذکی دیونیدی

نے کیاہے۔

مسوال،-اس مسئلهی کیامکم ہے کہندئ نسب باز دیم دبیع الآخریں دفنن کرتے ہیں۔ادراُس کونسوب سابھ جناب عبدالقا درجیلانی قدس سرہ العزیز کرتے ہیں اور نذرونیا زوفانحہ کرتے ہیں -

جواب، روشن کرنا بهندی تضرت تید عبدالقا در قدس مرفوکا برهی بدعت سنید بے اس واسطے کہ جو قباحت تعزیر داری ہیں ہے وہی قباحت مہندی میں بھی ہے اور فاتح راجھنا نواب اس کا ارواح طینہ کو مینجا افی نفسہ جائر نہ ہے۔ دنیا دی عزیزی فادی ع

مطبوعردالی ـ فنا وی عزیزی اردو صلالا مطبوع کراچی)

قاری بنے کو ہم اِشاہ بدالعزیر محدت داوی عبدار منہ نے واضح الفائد بس گیارہ رہے اتا ہی بوب بنا اتا ہی بوب بنا ہو ربع الثانی بوب بدنا غون النم رضی النم نفائی عنہ کی روح مفدس کو فاتحہ کا تواب بہنج نا فی نفیہ جائز ترارد اسے ۔ اہل مقدت وجماعت حضرات بھی گیا دم بوب نئر بعث بیں فاتحہ کا ایصال تواب ہی کرنے ہیں ۔ معارر مضان کو بیت والمان نزریف کے اس مقدت داری نے در مضان نزریف کے اس مقدت المام بی بر بیسے میں بیل بر مضان نوا ہے ہیں ۔ معارر مضان کو بسیدہ النا کا عرب منفذ کی استرون کا احتمال کا عرب مبارک اور ۵ ادر مضان کو الم المونیین عائشہ صدیقہ رضی المونی میں مبارک اور خوا ہے ہیں۔ اصل فارسی کی عب ارت نفیہ الدین جراغ دہوی کے عرب مبارک بھی بیان فرما ہے ہیں۔ اصل فارسی کی عب ارت بہت نام نام کی عب ارت

ع کان دری ماه درمضان مبارک اند تازیخ سوع کرس محفرت فاطمه و درنشانز دیم عرس حفرت عائشه وحضرت علی بتا درنخ نوز دیم زخمی شدند و درنسب بست یم رصلت فرمو دند و

بِدَناع النفيل م المونين عائشه ويقب اورتبذه النساء فاطمة الزهراعبهم الرسوا كمه اعراكسس - - - - -

عرس نصبرالدین براغ وہلی۔ دملفوظات عزیزی فاری صنے معیوع میری ہے' ' ماسحب عقل وواکش اب وراغور فرمائیں کے حمسس کرنے والے پیخی ہیں پاکھوسوں سے مع کرنے والے اوران برفتوے سگا نے والے حفرات غلط داہ پر ہیں۔ الحسسد لله دبت العدا لمدن إفاض برابوی مولاً اثنا احدرنعانا ل علمالات کے مِشْن کی تا بُدکس طرح واضح برابین سے تابیت ہے۔

شاہ موبدالعزیز محدث دلموی علیہ الرحمتہ کے بعدا ورنگ زیب عالیم علیہ الرحمتہ اور ف کے استناد کا جیون علیہ الرحمتہ کے صاحبزاد سے علامہ فیض عالم علیہ الرحمتہ کی کتاب وجیزالصراط پھوالہ معتبہ بدید در در

.. فيدو فيدو فيدو معنرت اما بين نئيدين سُيُّديُ

علام فيض عالم بن ملاجبون على الرحمة كاعفيده

نشب اہل جنت ابی محریٰ الحق وابی جدائتہ الحسین تیا رکبکنڈوٹو اب اُں ہائے مطاقہ الحسین تیا رکبکنڈوٹو اب اُں ہائے مطاقہ النقلین کوئم کے متحریٰ خوت منظیمی است طعام یا دیم کیوں تصریخوت و انتقلین کوئم العافین فرۃ العین الحسنیں مجبوب سُبحانی ، فطب الربانی سیّدنا و مولا افر والافراد ابی محدوہ النبخ می الدین عبدالقادر جیونی است چوں مشائخ دیگر راع سے بعد سال معین میکردند آ بختاب را ہر درما ہے قرار دا وہ اند ؟ دیگر راع سے بعد سال معین میکردند آ بختاب را ہر درما ہے قرار دا وہ اند ؟ دیگر راع سے بعد سال معین میکردند آ بختاب را ہر درما ہے قرار دا وہ اند ؟ ورزا ما بین تہید ہیں سیدنا شباب اہل الجنۃ ابو محد صن اور ابوع بدائش میں بند اللہ میں اس کی دوج ہوئی تاریخ ہیں ۔ اورائی میں سے گیا رہوی تریف کا کی نیاز کا تواب ان کی دوج ہوئی تاریخ ہی ہے گئا تا ہیں ۔ اورائی میں سے گیا رہوی تریف کا کی نیاز کا تواب ان کی دوج ہوئی تاریخ ہی تاریخ ہیں ۔ اورائی میں سے گیا رہوی تریف کا

کی نباز کا داب ان کی روح بُرِفتوح کومِنِیجا ہے ہِیں۔اورائی عم ہیں سے کیار ہویں تر ایف کا کھا نا ہے ہوکہ حضرت فوٹ انتقلیس بریم الطرفین، قرہ العین الحسنین مجبوبِ بجائی، قطب رَبانی سبدنا ومولا نا فردالا فراد الومحد شیخ مجی الدین عبدالقا درجیلائی دمنی اللہ تعالیٰ عہد کا عرس مبارک ہے۔ دگیر مشائخ کاعرس سال کے بعد ہوتا ہے جھٹرت فوٹ باک رمنی اللہ تہ الیٰ عنہ کاعرس مبارک ہرواہ ہوتا ہے۔ درجیرالقراط فادی صلام

است ، ابوالمعالی علی الرمند کا عقی است ، ابوالمعالی قادری لاموری علیه الرحمة نے انسا ، ابوالمعالی علیہ الرحمة التحقیق التحقیم التحقیق التحقیق

علامه برخوار دارعلار ممتر کا عقیده این که در این میراس عبرار منتر مات میراند میران م

ممالک ہندوسیندھ وغیرہ میں آب کاعرس الردبیع الثانی کی تواکر الہے اِس میں انواع وانسأ كيطعام وفواكرحاضرين علماء وأبل تصوف نفقرار دروبشال كي بيش كيفي كيفي النام وعظ اور تعبی نعنینظمیں بھی بیان ہونی ہیں۔ اُس عرس تشریب میں ارواح کاملین کابھی حضور ہوتا ہے خصوصًا آب كےجدِّا مجدُ صلى المرتضلي تغير خلا الوالا تمنَّذ الا تغيبا بمجي تشريف تريف لانے بِين وَكِمَا نَبْست عندار بأب المكاشفة و ربرت نوثِ أَعْلَمُ هَ كُلُ علاَم رِخوار دامِحَنِّى نِبراس علِيار ثِمَة كَى تَصْنِيفِ لطيف مِيرِت غوثِ اعْلَم ' كَيُماسِيّا كِي حاستنیہ برگیارہوی تریف کی ابتداء اس طرح تھی ہے کہ :۔ "ببرعبدالمن نے اس کی وجرید تھی ہے کہ ببران ببرحض سنفو ف الاعظم ہر كيار بوي كوحفرت مسيدالا نبياء كاعرس كياكرني عظ السياح فوف الأعظ على نبينا دعليات لا كريو كمرشيدائي تبقليدواطاعت أنجناب كياريوس كرت

بي يونكربرانساب إل عالى جناب تفافي فليذابطريق ركبيع فاطمير كماري حقرت ببران ببرمشهور موتی او دها سنبه برسة فوت الاعظم صويح دارات كوه اورعلام مفتى غلام مرورعليها الرحمة كاعفيتده الدارات كوء ستے

بين اورُفتي غلام مرورلا ہوری علبرارحمز نے "خزینۃ الاصفیار فارسی جلدام 69° میں سیّدیا غوتِ اعظم صَى اللَّه تعالى عنه كي عرى ادركبان موي نثر بيف كي جواز كي تعلق تحر برفر ما يا ہے۔ اب دیوبندی اکارکے بیرد مُرنت رصابی امدادالذ بہانر حابی امدادالند مہابرمی کاعقیدہ اس میں کابھی عبد اگیا رہویں نزیف اور بزرگانِ دین کے عوى مبارك كے منعلق بیشِ خدمیت ہے : ۔

"لیس بربهبت مروحرابصال کسی قوم کے سائھ محضوص نہیں اور گیا رہویں ہنے غوبْ بَال درس مرهٔ ی دموی بیسوی چیلم بنسنهای سالانه وغیره اور

توشر حضرت ببيخ احمد عبدالحق ردولوي رحمته التدعليها ورمه نبي حضرت ثناه بوعلى فلندر رحمنة التدعليه وطولت ششب برات اور دعمرطريق ايصال نواب كمه اسي فاعتر رمبنی بین " ونیصو بخت مسئر م مطبوعه دایو بند) . حاجے املادا متدمہا برمی کو اہمدیث حضرات کے ہفت روزہ الاعتصام "لاہور میں آسمانِ ملت بردین کری کے درخشندہ تارسے، دنیائے م وادبیں شاندارتام حاصل كرف والا لكها بعد (الاعتصام" لا بورث و رماري تنصيلي مولوی رسنبیدا محکنگی کافتوی اورغیرتفلدین حفرات کے ممدوح مولوی رشیدا حصا انگوہی کافتوی ورج کیا جا تاہے جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں گیار ہوی کو درست قراردیا ہے۔ان کی تحربر ملاحظہ ہو ہو "ایصال نواب کی بیت سے گیار ہویں و توشر کر اور ست ہے، د رفيًا وى رستيديه منه جلداة ل معبوعه والدافي وستسيديده مطبوعه كراجي) قارمُبنِے كول مُ إَكِاربوي تُربِهندكے مَا يہلودُن بِنهايت تُرح دبسط سے قرآن وصديث ا ورمستندا كابرمحترين ا ورخترين كى مستندكتب سے حوالہ جات \_سے روشنی ڈوالی گئی ہے پوالہ جات کو درج کرنے ہیں مہرت ہی احتیاط اور سنجیدگی سے کام ليلسے مبكر حبگر خل خنالفين ا ورمانعين كے اكابر كی تحريري بھي اسپنے عقيده اورمسلک كی نائيدنى بيش كى تى بى تاكە مخالفېن كەنظرىد كابطلان أن كے اكابرسىيە، واضح

وًا خِرُدَعُواسًا اَنِ ٱلْمُكْرِيشِيرَتِ الْعَاكِينَ الْمُ

## دمضان تنركفي فضيلت

ٱلْحَكُمُ لَهُ اللّهِ مَ إِلْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لِمَالُولًا اللّهَ الْمُتَّقِينَ لِمَالُولًا وَالسَّلَا مُرْعَالِمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِينَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِينَ مِن مُعْمَدِكُ اللّهُ اللّهُ حَسَمَ اللّهُ اللّهُ مَعْمَدِينَ مِن مُعْمَدِكُ اللّهُ حَسَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ حَسَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ حَسَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

امتيابعث

فَاعُودُ وَالله مِنَ النَّيْعُطِنِ الدَّحِيْمِ طَلِيْهِ اللَّهِ الرَّحُهُ الْحَيْمِ اللَّهِ الرَّحُهُ الْحَيْمَ اللَّهِ الرَّحُهُ الْحَيْمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ وَلَيْعَ الْمَعْ عَلَى اللَّهِ الرَّحُهُ الْحَيْمَ المَعْ اللَّهِ الرَّحْهُ الْحَيْمَ المَعْ اللَّهِ الرَّحْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

الله تعالے نے اس آئی نئرلفیہ کا آغاز کمیا آئی گیک الگیزی کا امکنوا سے فرایسے بعض رہے میں اس کر نیا کہ نیک الگیزی کا امکنوا سے فرایسے بعض رہے میں الکیزی کے الکیزی کا الکیزی کے الکیزی کا الکیزی کا کہ کے الکیزی کا کہ کے الکیزی کا کہ کے الکیزی کا ایک کی ایس کی کا میں کری مکم امر ہے بجرا کہتے ملکم دیا جارہ ہے یہ کا میں میں کوئی مما نعبت ہے جس سے بچھے منع کمیا جارہا ہے۔ ملکم دیا جارہا ہے۔

اس آئیہ مبارکہ سے اس چیز کا بھی پہتہ چلا کہ روزے صرف اُ مت محد یہ ہے ۔
وض نہیں ہوئے بلکہ پہلی اُموں پر بھی روزے فرض کئے گئے تنے ۔ میرے قطب الا قطاب یونے بلکہ پہلی اُموں پر بھی روزے فرض کئے گئے تنے ۔ میرے قطب الا قطاب یونے الاعوات ۔ وز الا فراد یستیدا لا سیاد شیخ الملک والجن والان بالا تفاق علی الاطلاق سیدنا عز سف الاغلم عز ف العالمین شہنشا ہ بغداد شیخ سید عبدالقا در سلانی رضی اللہ تعالی عند نے بیائی کتاب عنیت الطالبین شرکی اللہ وجہ بر فرمایا ہے جھز ت علی الرقطان میں ماللہ وجہ بر فرمایا ہے جھز ت علی المرقط شیر فرما اس مسل کے اس میں دو ہر کے وقت عاصر بھوا کرم علی الفتال العتدادا قوالت یہ کی فدرت الدر سے میں دو ہر کے وقت عاصر بھوا ہوئی المرب میں دو ہر کے وقت عاصر بھوا ہوا ۔ ارتفاد و ما یا ۔ نیز یہ فرمایا ۔ نیز

اے علی یہ جبر لی تجھے سلام کہتا ہے۔ يا عَلَى هَكَ ذَا حَبُبُرا مُنْيِلُ الْمَا عَلَى هَا عَلَى هَا عَلَى الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلَّالُمُ يُعِتُ مِنْ كُلُكَ السَّلَا مُرَّا هُ يَنْ فَعُرَا مِنْ كِيارِ

عَلَيْكَ وَعَلَيْدِ السَّكَلَامُ ٱبِ پِرَادِرِ جَرِ بِلِ پِرَجِي الْمُمْ مِهِ يَا مَسُولَ اللهِ

بنی پاک صاحب اولاک صبی المتٰدتعا لاعلی ہے۔ اکم وسلم نے ارشا و فرمایا ۔
اکُرُن مِ سِنی کُمْ کَدُنُوکُت مِنْ کُمُ

اکُرُن کِ مِ سِنی کُمْ کَدُنُوکُت مِنْ کُمْ

ترفرا کیا اسے علی رضی المتٰرتعا لاعنہ جریل بچھے کہ رہا ہے کہ ہرمہینہ کے ہیں

روزے دکھا کرور تیرے لئے بیہ دن کے روزہ کے بدلے دس ہزارسال کی عبادت کا تواب لکھا جائے گا۔ دوسرے دن کے روزہ کے بدلے ہیں ہزارسال کی عبادت کا تواب لکھا جائے گا۔ دوسرے دن کے روزہ کے بدلے ایک لاکھ سال کی عبادت کا تواب لکھا جائے گا اور تعمیرے دن کے روزہ کے بدلے ایک لاکھ سال کی عبادت کا تواب لکھا جائے گا اور تعمیرے دن کے روزہ کے بدلے ایک لاکھ سال کی عبادت

یر تواب فاص میرے ہی گئے ہے۔ با عام دگوں کے لئے بھی۔

دِللنَّاس عَامَثُ ہُ". تُرُونایا لیے علی رضی الٹرتعا لیے عنہُ

يُعُطِيُكَ اللهُ كَطِنْدالمَّوْآكِ وَلِمَنْ يَرَوْب بِحُصُّادرَةِ يَرِب بِعِدايما عَلَ يَعُمَلُ بِعَمَلِكَ اللهُ تَعَلَىٰ الْمَوْدالِيَّةِ الْمُعَا وَمِا عَلَاء أَس كُواللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَا وَمِ تَكُا

اس کریں کے عرصٰ کیا کہ وہ کون سے دن ہیں ، فرمایا آیم سفن لینی تیرھویں بیودہو اور بیندرھویں تاریخ والے دن ہیں ۔

علآمرا قبال شاع مشرق نے اسی لیے فرمایا ہے۔ ۔ ہم قومائل سرکرم ہیں کوئی سب کل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کے کوئی وا ہرو منزل ہی ہیں !!

تصرت علی اگر تضلے منیر فیوا مشکل کتا رکوم الندیت الی و جہالکہ یم سے کمی فے پُرچیا

کہ ان دوں کو ایّام بیفٹ کیوں کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا بوب اللہ تعا لانے صرت اللہ تعالی اللہ تعالی میں تو آپ نے واقع ہے اللہ تعالی کے جم مگرارک کم الائم علمیات کم کوجہ سے آپ کے جم مگرارک کم الائم سیاہی مائل ہوگیا۔ تو آپ کے باس جر بل علمیات کام است اورعوض کیا ۔ اے اس معلیات کام کیا آپ جا ہے ہیں کہ برن مگرارک کا زنگ سفید ہم جائے ؟ آپ نے فرمایا۔

علمیات کم کیا آپ جا ہے ہیں کہ برن مگرارک کا زنگ سفید ہم جائے ؟ آپ نے فرمایا۔

باں ۔ تو اس نے عوض کیا ۔

فکسٹے مین انسٹی بی دھویں ہے وہ دی اور دھویں تاریخ کا روزہ دکھا کرد۔ وہ العظمی تاریخ کا روزہ دکھا کرد۔ وہ العظمی عست عست کی سیدر بعدی تاریخ کا روزہ دکھا کرد۔ حضرت اوم علیواستدام سے پہلے دن روزہ رکھا ، تو ایپ کے جبم مُبارک کا تیرا محتر سفید ہوگیا ۔ ودرسرے دن روزہ رکھا ۔ تو دو حصے جبم مُبارک سفید ہوگیا ۔ تیرے دن روزہ رکھا ۔ تو دو حصے جبم مُبارک سفید ہوگیا ۔ تیرے دن روزہ رکھا ۔ تو دو حصے جبم مُبارک سفید ہوگیا ۔ اس لیے ان دنوں کا نام آیم بنین ہے۔

دِن مقرر کرنا میرے دوستو۔ بزرگوا درعزیز و اس دوایت سے تعیق دم یعنی و میں مقرر کرنا کا مسکو بھی حل ہوجاتا ہے ادر سک اہلسنت و جاعت کی حقا نبت بھی علی ہوجاتا ہے ادر سک اہلسنت و جاعت کی حقا نبت بھی عیاں ہوجاتی ہے ۔ نامعلوم وہ کوگر کس نی علی و نیا بیں بحید زرا فراسی بات پر مدعت برعت کے فتو سے مگاتے ہیں۔ حالان کو عقلا ہے بی بی خلط ہے کی کونکہ دن مقرر کئے بینی کا گذارہ نہیں ۔ شادی کے لئے دن مقرر کرنا بڑتا ہے ۔ بہدو بیزہ کے لئے دن مقرر کئے جاتے ہیں مائب تر ددکان وار حصرات کو اپنی جھٹی کے لئے بھی دن مقرر کرنا پڑتا ہے۔

اگردن مقرر کرنا برعت ہے۔ تواس بدعت سے توفیے لگانے والے بھی نہیں بڑے سکتے کیونکہ وہ مقرر کرنا برعت سے دوارے بھی نہیں بڑے سکتے کیونکہ وہ جلسوں کانفرنسوں رہایہ شادی کے مواقع پردن مقرر کرتے بن اس دوایت سے نابت سُرُوا کہ صفرت اوم علیہ استلام وہ پہلے ہیں۔ ہیں جنہوں ندرون مکا

علاّمراساعیل حقی علیه الرحمة نے اپنی تفسیر دوح البیان میں مکھاہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالمے کا نام ہے۔ بلکہ شہر رمضان کیا جائے تینی ماہ رمضان یا رمضان شرفین کا مہینہ ۔

مدسیث سر لفی میں مجی ایا ہے۔

لوقال عندهجي مشحر مرمضات آمد آن جرشخص رمعنان شرليت كي آمدير مالا گراب اَوْجَاء النصبيف الثقتيل ميكفز - مهيما گياسخت بهبيذيا آگيا تكليفٌ

(تغيروج البيان م<u>ا وسي مطبوع يبرو</u>ت) مهان تواليساشخض كافر بوكيا . رمضان كامعنط المصنان كانام اس كنة دمضان دكھا كياہے. ورمضان كامعنے دمضان كانام اس كنة دمضان دكھا كياہے۔ اَنَّهُ المِرْمِضُ الذَّنُوْرُكَ اَيُ مُحْرُقُهُمَا كُنا بِهِ ل كُنا بِهِ ل كُومِلا ديتاب . نيز تخرر فرمايب كردمضان الترتعاك كے ناموں ميس ايك نام سے رام غزالى على الرجمة في مكاشفة القلوب مين اورسر كارغوث ياك ديني التدتيعا كي عنه في غنية الطالبين مي حضرت ستيزناسلمان فارسي رصني الله تعالي عنه وللت بي كد :-رسول ومعليها نضل الصلاة والتسسيم فتغيان كم انزى روز خطب ارتثا و فرما یا کہ : اے درگوا تمہارے قرب بطا برکت والا مہدیدار المسے -مَنْ هُوُ فِي مِلْكُ لَهُ حَبُر مِنْ الْقُن مَنْكُمْ يدايسا مهيذ ہے جس ميل ك جَعَلَ اللَّهُ صِيبًا مَهُ فَرِيضً فَ وَكُفِّ لَهُ " وَ التهزاد مِين سع بيتر به . قِبَ مَ كُلُكَ فَ اللَّهُ مَا مُنَّانَ لَقُلْ مَنْ لَقُلْ مَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَأَ أَم ك دوزو ل وفرض كا ف بيفت أكات كمكن الحكى سبنعين اوراس كاليا وشي جن ے " اس میں ایک نیکی کی یا ایک فرض اداکیا ۔ گویا اس نے ستر فرض ا دا کئے ۔ ببصبركا مهدندس ادرهبركا تأب جنت سء مَنُ فَطَرَّ فِينِهِ مِصالِمُنَا كَانَ مَغْفِرَةً " جم نے اس مبيد ميں دوزه وار لِذُنُوْبِهِ وعِتَى مَ قُدَبِهِ مِن النَّآبِهِ و كا وزه افطاركا إ اس كُلَّا مُعَانَ موجات بي اوراً سكو دوزخ سي الذاد كرديا جايم (مشكواة ستريف صيري) اس مہدینے بھیلے وس دن رحمت ہی رحمت ہیں . اور درمیان کے دس دن مغفر بى مغفرت بى ادرا تخرك دى دنون مى دوز خى را الى سے . دوستوا یسب تحید آمنے لال کی مطفیل کے - ظ ، مُرِی نُورُین دُمِی طُلس آرتِ ہے اُنہیں کا سب سے اُنہیں سے س

امام لخارى على الرحمة فيصحح بخارى شركف مي حضريت ابو هريره رمني التدنعا لله عن السع مردى سع كريسول الكصلى الثرنعا سط عليه والدوس مم في فرايا.

عبب رمضان متربعین آ تاہے۔ ذ مِنتَّت کے دروا زے کھل جاتے ہیں۔

جب رمضان شريعين كالهييذة كأسع وأكمأ کے دروازے کھول دیسے عباتے ہی اور جَهَنتُ مَرَوَسُكُسِلْتِ الشّياطِينُ، جَنِّم كه دروازے بندكردينَ جاتے ہيں۔ اودشیطان ذنجیروں میں جکا<u>د می</u>ے جلتے ہی۔

ا یک اور روائیت امام مخاری نے میچ مخاری متر لعیت میں درج فرما بی سے۔ فسيم العتكائد وأكلنث عننك موزه دارك منه ك يُوالله تعالى لے زدک مُشک کی توسیرسے الله رتعًا لحل مِنْ يُ يَحُ الْمِسُلِثِ وَ (صیح بخاری مسی مشکل مشکواة مترلفین مسید)

محد مصطفى صلى الله تعاسط عليه والدولم نے ارشاد فروایا۔

ببشك جنت مي ايك دروازه س جكوريآن كهاجانا بعدقيامت مح دن اس دردازه سے روز میار بی داخل موں مے کوئی دوسرا داخل منموسکیکا. كماجات كاكرروزه داركهان من دده لوگ کھڑے برجائی کے اورای دردازے سعان کے سواکوئی داخل ندموسکیگا جب

إِنَّ فِنُ ٱلْجِنَّةِ بِاجًا يُقَالُ كُ الرَّعِيَّانُ مِينُدخُلُ مِنْ هُ السَّامُونَ يَرُمُرَ ٱلْعَيَامَةِ لَاكِذُخُلُ مِنْ هُ اَحَدُ دُعْنَيْرُهُمْ مُيقَالُ أَيْنَ الصَّالِمُونَ فَيَعَنُونُمُونَ لَا يُدْخُلُ مِنْ أَعُدُ كُلُ مِنْ الْمُحَدِّ غَيُوُهُمُ فَإِذُ ا دَحَكُو ا الْغُلِقَ فَكُمْ

يَدُخُلُ مِنْهُ احَدُهُ

إذا حساءً تمضاب

تعيحت أبؤاب المنجنشيج

د وسری روائیت میں ا<sup>س</sup>امیے کہ

راذا دَخُلَ شَهُرُمُ مَصَنَانَ فَيَحْتُ

ٱبُولَابُ اسْتَمَا يُرُوعُ لِقَعَتُ ٱبُوابُ

صعيع بخادى تزيين مد٢٥٥

(میم بخاری مس ۲۵ ج اقدل)

ده داخل موجایش کے توده دردازه بندکردیا جائیگا۔ ادراس میں کئ داخل مزم کا۔

سے دوری علیارجت میں علیارج ادرامام طبرانی اسے دوری علیارج تک بعد علام مندری علیارج تے ا

ترمذی تزلیف می مدیث تزلیف ہے کدمرور کا کناست مغیز موجودات بھزت محمصطفیٰ علیا فضل الصلوٰۃ والتسبیمات سے ارشا دفرمایا ہے کہ

مَنْ صَهَاءَ يَوُماً فِحَثْ سَبِسُلِ اللهُ حَبِ اللهُ تعليهُ لِيَكُ لِيُهُ المِكِ هِن دوده مَنْ صَهَاءَ اللهُ كَ لِيُحُ المِكِ وزوده وزخ كم حَبَعَ لَا اللهُ الله

اسمان اورزین کے ابنے ماصل متبنا ہے۔ مسلمانو! النّدکریم نے یرسب کچھ لینے مجبوب صلی النّد تعاطے علیہ واکم وسام کے غلاموں کو بخشنے کے لئے ہی یہ رصت بھرسے دن سہننے اور را تیں بنائی ہیں تو میوں نہجوم حجوم کرڑھیں ۔ ۔۔

دونوں عالم میں شخصے مقصور گرا آرام ہے اس کا دائن تھام کے جس کا محسب مذام ہے اس کا دائن تھام کے جس کا محسب مذام ہے

معنرت أبرسمير دمنى التذنب ك حذاست مروى سنت ، كدرسول كريم عليها فعنسل العسلاة والتسليم سف فرمايا .

مًا مِنْ عَبُدُ تِلْمِعُوْمُ لَوْ مَا فِي جَبِدُه اللهُ لَعَالِ كَهُ واسط الك

سَبِعِيْلِ الْلَّهِ تَعَالِ الْأَبَاعَدُ اللَّهُ الْمَاعَدُ اللَّهُ الْمَاعَدُ اللَّهُ الْمَاعَدُ اللَّهُ الْم بذا اللَّ الْمَيْوَمِ وَجُهَدُ عَنِ النَّابِ الْمَاعِينِ النَّابِ المَّرَانِينِ مِن دوركر دينا ہے۔ مسَبُعِينَ المَسَرِيفِيُ اللَّهِ مَعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّ

مجس شخص نے ایک دن اللہ تعاسلے کی راہ میں روزہ رکھا - تواللہ تعالی اس کے اورجہنم کے درمیان ایک خندن کر دیتا ہے بجواس قدر مجودی ہوتی ہے ۔ جیے آسمان وزین کے درمان مَنْ صَامَرِي مُا فِ سبيل اللهِ جُعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّامِ خَدُدُ قَا كُما بَيْنَ السسَّما عُ وَ اُلاَ به صِ (الترغيب والتربيب ما المَ

عالی صنرات! زمن و اسمان کے درمیان کتنا ہے ۔ خود امام الانبیار صلّی اللّٰہ تعالے علیہ واکہ وسلم نے ارشا د فرمایا ہے ۔ کہ زمین سے لیکر پہلے اسمان تک پانچیو سال کی مسافت کا فاصل ہے ۔ دشکوہ شریعیٰ مسلم شریعیٰ، شخصور پرنور ۔ قطب الاقطاب عزث الاعظم رضی اللّٰہ تعالیے عنہ نے ایک

معدر پردر دفای الافظاب موت الافظاب موت الافظار می الدفاعے سدے ایک روائیت نعنیۃ اطالبین میں نقل فرمائی ہے جس میں رمضان شرفین کے ماہ مقدی میں اللہ تعالیٰ کی ہے یا ہاں رحمت کا ذکر نیر ہے ۔ وہ روائیت سُنے اور لینے ایمان کو ما او فرما ہے کہ سب حضرات جھوم جھوم کر بڑے ذوق اور شوق سے درود و مشرفین پڑھیے کے پھر مدیث شرفین سنا ماہوں ۔

المُصَّلُولَةُ وَالمُسْكَامُ عَلِيُكَ بَامَ سُولَ اللهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاَصْحابِكَ لِمَا حَبِيْبَ اللهُ! المَ عزالى عليه الرحمة في مكاشفة القلور بريمَ صفحه اورحضرت غِثْ أَظم مغفرت ونخبشش طلب کرنے والا کہ میں اُس کو نخبُوں۔ اسس کے بعد سردرعالم نورمجسم شیفع معظم صلی اللہ تعالی علیہ واکم وسلم نے فرمایا . کہ اللہ تعالیے رمضان تفرلف کے مردن میں مغفرت اور نخبشش کا بیان اس طرح فرماتا ہے وزم کُلُّ کُوڑی مونی مذکب مرد مردن کی سردن کے مردن کے میں مدونہ

فِّ كُلُّ يُوْم مِنْ شَكُمُ كَامَضَانَ مِعِنَانِ شَرِعِتِ كَمِهِ يَهُ كَهِ رِدورَ عِنْدُ الْإِفْطَامِ الْفُثُ الْفَتِ عُرِيقِي التَّدِيّعَا لِلْمُدَرَّهِ افطار كرنے كيوقت مِنَ النَّامِ كُلَّهُ مُر قَدِ اسْتَوْجَبَ دِى لاكھ آدى دورَجْ سے آزادُولًا اُبعِقَابَ ه اُبعِقَابَ ه

فَإِذَا كَانَ لَسُهُ لَهُ الْبُعُ عَدَّوْلُورُهُ حِبِهِ مِرْبِينِ كَلَاتِ اورَجِهِ كا دن بَرْا الْمُعَدَّةِ اللهُ اللهُ

فَاذَا كَانَ فِئَ الْحِرِيُّهُمْ مِنْ شُكُفُرِ مَ مَضَانَ اعْتَقَ اللَّهُ فِي \* فَاللَّكَ الْيَوُمِرِ مِجَدِدٍ مَا اعْتَقَ وَاللَّكَ الْيَوُمِرِ مِجَدِدٍ مَا اعْتَقَ مِنْ اَدَّلِ السَّتَهُرُ اللِي الْحِرِ \* ه

حب رمعنان شرنعین کا آخری و ن آمرتاست مقرالشدنغاسط اس دن لئے لوگ دوزخ سے مزید آزاد کرتا ہے ۔ جبتے بہلے دن سے آخردن کک آزاد کئے ۔ میرے بزرگو . دوستوا درعزیز د ا اما دیث شریعند کی روشنی میں آپ نے رمضنان شریعین کے بابرکست ا درسرا بارحمت مہینہ مگارک میں حصنور برزور سالی لٹر تعالیٰ علیہ والدوست کا بیان منا ، اس تعالیٰ علیہ والدوست کا بیان منا ، اس مقدی میں جورو زرے دکھ کرا بنی مغفرت ا در مخیشت کا سامان بدیا نہیں کرتا ۔ ماہ مقدی میں جورو زرے دکھ کرا بنی مغفرت ا در مخیشت کا سامان بدیا نہیں کرتا ۔ اس شخص سے بڑھ کر میرفتیمت کون ہوگا ۔

کسی پنجابی شاعرنے نوگ کہا ہے۔ سے کھنے ہوکہے دیکھ کے اسی غماں ہے مارے اسے ہے : سُن غماں دیا محرماں ڈکھیاں دسے مارے اسکے

دالترعيب والتربيب صروم \_ صوص

فِيْ مَ مَضَانَ لَمُ تَعْطَهُنَ ﴿ السِّ بِي بِإِنَّ بِمِرْي خصوصى طور بِهِ عطا کی گئے ہیں ۔جزمیلی اُمتوں کو منہیں ماہی ان يا يخ خصوصى عطاكرده بيميزون كا ذكر تعجى محبوب فكاصلى الشرنعا له عليبه دا له وسستمنے فروایا ہے مجدکہ بیان کرتا ہوں۔ بها بده إيب كم فَ مُراحِثَ أَيْمِ إِطْيَبَ عِنْدَ اللَّهُ مِنْ رَبِيجُ بن المستدي - موزه دارك مُذكى بريوالله تعاليك زريك مُثل ي إيب كم مُن يَن اللهُ عَرَّو جَل كُل أَكُن يَنْ مِ جَنَّةٌ لُكُم مرى بيز يَعَوُلُ يُزْمِدُكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ اُلْوَءُ نَاهُ كَا كَيْصِيْرُوا إِلَيْكَ -جنت ہردوزان کے کھے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھرانڈ تعالی فرما مکہ سے کہ قرب ہے کہ میرے صالح اور نیک بندے دُنیا کی مشقتیں لینے او پیرسسے مينك كرتيرى طرن آئي. مر. إير ب كم تَصَنَدُ وَنِيهِ مَرُدِكَ الشِّياطِينَ فَلاَ كَخُلُمُوا مَنْ إِلَى مَا كَانْوُا يَخْلُمُونَ البَيْهِ فِي عَنْدِرْةٍ . مَا مِنْ إِلِى مَا كَانْوُا يَخْلُمُونَ البَيْهِ فِي عَنْدِرَةٍ . اس بس سرکسش شیافین قبید کردیشے جاتے ہیں کہ وہ مرمضان سرلعیہ میں اں برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف مغیرد مصنان میں بہنچ سکتے ہیں۔ ه ايب كم يُغِفَرُ لَهُ مُدُفِّ الْجِرِلِكُ لِهِ -میر منان شراعنے کی آخری را ت میں موزہ داروں کے لیے مغار ا در تخبشت کی جاتی ہے۔ صحابرکرام علیہم ارضوان نے اس رات کے متعلق عرض کیا۔

أهِي مَنِيلَة الْقُدُى كِماير شب مغفرت شب قدر ب - تواكب في ارشاد ذبا بْيِي روستوراوراُمُول يرسعك وكلحِنَّ انْعَاصِلُ إِنْكَا يُوكِيِّ الْجُرَاةُ إِذَا تَضَى عُمُلَة مزدورككم فتم موفيك وقت مزدوري دى جاتى ہے۔ كرامي تدريعنوات إرحمت كالنات عليإفصن السلاة والتسبيمات كي وسيله جلیلہ سے بی یا پیخ خسومی الغامات التارتعا للے نے بم عزیموں پر فرمائے ہی ۔ كاش شعى انقلب لوگ اس عطا ركوسمجين ادريدنقين كرنس . ـ ٥ کرم سب پر سے کوئی ہوکہیں ہو تم ایسے دحمۃ للعیب المین ہو! میرے اعلافرت عظیم البرکت الم المسنن مجدد دین وملّب ، نے اسی لئے فرایا ہے۔۔ کون دیتا ہے دینے کومنہ جا ہے وين والاسب ستياس اراني! جن کی دو بوند میں کور وسلسبس ہے وہ رحمست کا دریا ہمارائبی مرے دوستوا در بزرگر ارمضان شریف مہینہ دہ مہینہ ما ر**رصنان کا نعا**ر مبارک ہے جس کا ذکر رت کرم نے قرائن پاک میں زوایا ب، اور قرآن ماك كاتعارف كرات برئے فرمايات يونانيد الله تعالى زمات ، مَشَكُهُ وُمَضَاكَ الَّذِى ٱنْبِزِلَ مَسَان شريبِ وه بهيذب حِمِي فِيشِهِ أَلْقُرُاان - (بِ ع ) مين قرآن ما زل موا. اس رمصنان تنرفین کے ماہ مقدس کے ہمزی دس دنوں میں مسیداتہ الفترہے۔ اس ماست کو ہی اللہ تعا لے نے قرآن پاکے کونا زل فرا باہے ۔ اس راست کی شان میں اللهْ تَعَا كِے فرما مَا ہے۔ لَسُكَة ٱلعَثَدُ مِنْ حَسِيرٌ مِنْ شب قدر ہرار مہینوں سے

اَلْفُتِ شَكَهُ زُ-

عالی صنوات! فراغ رکزین تربیقتیت داختی بوجائے گی کر با برکت بہینے بارکت ون اور با برکت رائیں اللہ تعالیے نے کس سہتی کے صدیتے ہیں عطا فرمائی ہیں ۔ تویہ ما ننا پڑے گاکہ یہ سب مجھے شخصنور پر فرگر۔ شافع یوم النشور صفرت محد مصطفیٰ صلی الٹیلیہ والروسلم کے صدقے ہی میں ملا ہے کیونکہ حدیث قدسی ہے ۔ لکو لاک کے متدا خیک قدش اللہ کے کیونکہ حدیث قدسی ہے ۔

تولاک کے معاملفت الا فلاک ، مسلمان کو یریفین رکھنا جا ہیئے رجر بھی اللہ تعاسلے کے انعام واکرام ہیں ہے رب بطفیل رسول مقبول صلی اللہ علیہ واکم وسسلم ہیں۔

زمیندار اخبار کے ایڈیٹر مولوی ظفر علی فان نے کمبانوٹ کہا ہے سے کارمن دسماکی محفل میں بولاک ماکا شور نہ ہو

یرزگ ندمو گلزاروں نے بینورند بوسیاروں میں !!

میرے اعلاف رے عظیم البرگت والم المسنت و مجدّد دبن وملت مولانا شاہ احدرصافاں بربلیری ملیا لرممہ نے بھی البی مدیث قدسی کی روشنی میں فرمایا ہے سے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار

وه ند تقعے عالم نه عدا گرده نه بور عالم نه بوال

کیونکداگرنبی اکرم صلی التدنق کے علیہ واکہ وسٹم کی ذاک نہرں تو ہمیں نہ
رمفنان ملکا ۔ ندلیلۃ القدر ملبی نربی قرائن ملکا ۔ بلکہ نربی ایمان ملکا ۔ التدکریم بھی اگر
ملاہے توسر کاروو عالم صلی التدنق لے علیہ واکہ دسلم کے صدقہ میں ملاہیے ۔ ت
کوئی ملے نہ ملے میصیطفے ملے

کوئی ملے مذملے بیصیطے ملے وہ منے ملے کرمبر کے ملنے سے نگراملے

ا ملم رَبَانی عِوْتُ تَسَمَدا نی مسرکا رَمجَدُ والعَث ثَانی شِنْخ احدسر بِهَدی فا روقی علیه ارح یه جن کرسبهی مکتب ِفکر زِرگ عالم اور ولی تسلیم کرتے بین اُنہوں نے ایسنے کم: اِت شریعی بیں حد میٹ قدسی وسرج وَما بی جِس کے مطالعہ کے بعد بیر کہنا ہی رو ال

پڑے گا۔

منزل ملی مراد ملی مدعب ملا علی بایم گرصفور توسیحه وخرف را الا سب صزات مل کر با ذوق طریقیہ سے درود شریف پڑھیے۔ انصلاۃ دانستلام علیک یا رسول اللہ وعلاہ مک داصی بجب یا مبیو اللہ باں میں عرض کر رہا تھا کہ جب مات کو قرائن بجب اللہ داقوں سے افضل ہے ۔ توکیوں نہ وہ مات لیلۃ القدرسے افضل ہو جب مات کو مات قرائن صتی اللہ تعالے علیہ واکہ وسستم تشریعیت لائے جن کے صدقے قرائن اور رحمان ملاء میرے اعلاج رس عملیم المرکت ۔ امام المستق مجدد دین وملت مولانا شاہ احروال

خان ربلیری علیدارهمة نے اُس ولادت تشریفید دالی باسعادت گھڑی کے متعلق فرمایا ہے۔ حب س سہانی گھڑی جیکا طبیعہ جا ' ہر اُس دالی افروز سا عست بدلاکھوں لام

علّامه قسطلانی شارح تخاری ادر شخ المحدثین شخ عبدالی محدّث دملوی علیه روین سرایری ذیرین

ادحمة نے اِسی لیے تُوفرہایا ہیے۔

ميلاد تنركيف والى رات النيكة الميلاكد الحفظ من كيكة الميلاد القدر سافضل من كيكة الميلاد القدر سافضل من الميلة القدر سافضل من الميلة القدر سع الفلل من الميلة القدر سع الفلل من الميلة القدر من الميلة القدر من الميلة القدر من الميلة الميلة ومن الميلة ومن

عزیزان من ؛ قران باک کے علادہ مرسلین اورانبیا رسابقہ پر ہوگتا بیرا درسیفہ نازل ہوئے رمونت سیزا ارسیفہ فائل ہوئے رمونت سیزا الرہم خلیل اللہ علیہ استرام پر ہو صیعف نازل ہوئے وہ رمفنان شریف کی بہلی یا ہیسری ماریخ کونازل ہُرکئے بحضرت واؤد علیا استرام پر زبورشریف کی بہلی یا ہیسری ماریخ کونازل ہُرکئے بحضرت واؤد علیا استرام پر زبورشریف رمفنان متریف کی باڑ با شارہ تا ایم کونازل ہوئی بحضرت موسلی کلیم اللہ علیا اسبرام پر تورات شریف کی باڑ اسی ماہ کی جھے تا رسی کونازل ہوئی بحضرت سیدنا علیا انبیار علیہ الصل المؤة

والتلام يرانجيل اسى ماه مقدس كى باره يا تيره تاريخ كوائزى اورسب كتابول كى مردار كتاب تواتن يكسب انبيار كمصمردار محارس أقا ومولا محترست مح مصطفي صلى الله تعالے على وآكہ وسكم براسى ماہ رمضان شرىعين ميں نانى بھرئى ہے۔

ہاں! کیں عرض کررہا تھا کہ اللہ تعلیے نے ماہ ومضان کا تعارف کراتے ہُوئے فرمایا۔ اِس میں قرآن نا زل بُہوا۔ اُب قرآن مجید کی شان اورعظمت بھی آب کے ذہن میں ہونی چاہیتے۔ نور خداوندر کیم نے چاع و میں رشار فرمایا۔ وَنُنَزِلُ مِنَ ٱلْمُكُولُ مِنَا الْمُولِ مَا هُو اور مِم قرآنِ مِن الرقي مِن وهجيز جو شفاع و رحمة وللمؤمنين ا میان دالوں کیلئے شفااور رحمت سے۔ الله تعالى في قرآنِ پاك كومومنوں كے ليے رحمت اور شفار قرار دمليئ ورحمت اورشفار دونوں نفع بخش اور فائدہ مندئیں۔ اگر قرآن مجید سلمانوں کے بیے نفع بخش اور فائدہ مند

ئے ، توصاحب قرآن حفزت محرمصطفے صلّی الله علی والم وسلم کو نفع بخش اور فائده مندسمجمنا كيس ترك موكاء إسى في تواعلج هزت عظيم كبركت امام المبنت مولانا متناه احمدرصناخاں بربلوی علیالرحمة نے فرما پاسیے .

رافع نافع وافع ست فع کیا کہا رحمت ماستے یہ ہیں!

جب قرآن باکسُلمانوں کے لیے شفام ہے تو ماننا پڑے گاکدفت آن یاک وافع البلار والوبارئے، جب قرآن مجيد وافع البلار والوبارئے تو بيارے آقا صتى انشرعيبيه وآبه وسلم بعي يقينا دا فع البلاء والوبار كهير ـ

و ا قرآن مجید کواشہ تعالی مومنین کے لیے رحمہ فرمایا ہے . اور مومن زندہ ہو تو مومن ہے ، اگر

مُرُدہ بنے تو پھر بھی مومن ۔ اِسی لیے اہلِ سنّت وجماعت مصرات کا عقیدہ اور عمل سبُے -جب ان کا کوئی مسلمان انتقال کرمیا تاسیے . تواٹس کی قبر پر حفّا نو کرام وَاَنِ

مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآنِ مجید کی تلاوت سے رحمتِ باری کا نزول ہوگا اور ہمارا مسلمان بزرگ اور دوست اُس کے بڑھنے سے رحمت اور برکت حاصل کرتا رہتائے۔ میکن جو صنرات شدومدے اِسکو حرام اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ہوسکتا کیے ان کے نزدیک ال کے مرنے والے ایان سے خالی مرتے ہوں، كيونك قرآن يك بين مومنين كى قيدىگائى ئے كدان كے بيے قرآن رحمت ئے ، جو مومن نہیں ان کے لیے رحمت نہیں ،

الحديثررت العالمين لين مرف والول كويم مرك دوستو؛ بيسب سُرورعالم، نُورِمجتم صتّى الله تعالى عليه أنه وستم كى بُكاهِ نُطفِ كاصدقَ ﴿ رحمت للعالمين كى عنايات الشرتعالي نے روزہ فرض فرمايا ـ سكن جمت كأتنات عليإفضل الصلاة والتسليمات كي

اس ماه میں نواز شوں اور عنائیوں کو الاحظہ فرملے۔

صحیح بخاری صفحه ۵ ۵ جلداقل، صیح مسلم تتربیت صفحه ۳ ۲۳ جلداقل، مت کوہ تربین صفحہ ۱۷ ہامع تربذی صفحہ ۷ کر جلداول میں ہے۔ سیدنا ابوہررہ رصی الشرعن اسے روائیت کے کرسول سٹرصتی الشرعلیہ وسلمنے فرمایا۔ إذَا دَخُلُ رَحِكُمُنَانُ فَتَحَتَّ أَبُوابُ جب ماه رمضان تروع بوتائه أسماؤن السَّمَاءِ وَفَتَحَتُ أَبُوَا فِ الْجِنَةِ فَي وروازے كھولد نَے جاتے ہيں۔ اور

اورجبتم کے وروازے بندکردیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجروں میں جکوا دیئے

وُغُلِّقَتُ أَبْوَابُ جَهَنَّعَ وَسُلْسِكَتُ جَنَّت كه درداز حكولديّ جاتي بن الِشَّيَاطِينُ وَرِوَايَةٍ

فِتِحَتُ أَبْوَاكِ السَّرَحُمَةِ -

جاتے ہیں۔ اور ایک وایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولدیتے جاتے ہیں۔ إسس حدميت بشريف كي روشني مين سلمان كاعقيده بيه وكا بوجيزي بهاري تكابهون سے اوجول اور غاتب كہيں ۔ ان چيزوں كو ہمارے آ قا و مولى خاتم الانبيار حضرت محقد مصطفط صتى الله تعالى عليه وآله وسلم ان كو ديكه رسب كبيس- ان كى نوراني

أبحمون سے وہ چیزی غائب نہیں جنت و دوزخ تک ممیرے آقا علیالصلاۃ دشلیم ی نگاہوں سے اوجول نہیں ۔ اِسی لیے پنجابی شاعرنے خوب فرمایا ہے ۔ مدینے ویج بیٹھا سے اری وُنیا نوں وسیکھے كنيج ولي عرستاں اُستے حب ان والا اِسی حدیث تشریف پر ہی غور کریں تومعلوم ہوگا،جس ماہ مقدسس کے داخل ہوتے ہی اتنی رحتیں اور برکتیں ہیں۔ تو اس کا احترام کرنے اور ان روزوں کور کھنے والوں ىركىتى بركات اور رحمتوں كا نزول ہوگا -إاحاديث كيمستندكتب بيرب تيدنا ابوہررہ رصی الشرتعالیٰعنہ ہی کی روایت بوجود سے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکم وسلم نے رشا و فرمایا۔ مَنْ صَامَرَ مَ مَنْ الْهِ مَانَا فِي مَانَا فِي الْمُعَانَا فِي الْمُعَانِينِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّ الللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّاللَّا لَلَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَا اللَّهُ اللّه اِحْتِسَابًاغُفِرَكَهُ مَاتَعَتُدُمُ سے روزہ رکھے گا۔ تو اس کے اسکے گناہ بخش دینے جاتیں گے۔ سُامعيرضے کام! اِس حديث تثريف پرغور فرمائيں کد کس اندازسے پيارے نبى مختار صلى الشرتعالى عليه وآبه وسلم كومختار ماننے والے اور مختار ماننے والوں بر فتولے شرک جورانے والے سبحی مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ ميكن ذرا ہوسشسے كام ليا جلتے توحبيب كردگار احمد مخمة رصلي الشرعلي وآلیو تم کا اختیار ثابت ہورہائے۔ التَّرْتُعالىٰ نے روزوں كى فرضيّت كا فِرْكرتے يہى من رمايائے . كيب عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كُمُاكِبُ تم يرروز فرمن كيه كيَّ ، جيه عَلَىٰ الَّـٰذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُولَعَلَّكُمُ ا گلوں پرفرض بُوت تھے ، کاکس تہیں

مرہمبزگاری سلے۔

میکن اسکے گنا ہوں کا بخشا جانا ۔ یہ قرآن پر میں ہیں ہیں ۔ بدر مصطفط بس ہے۔ لہذا ماننا پڑے گاکہ ہارے ہی پک سر سب رواک مسلی انٹر تعاملے علیق الم وسلم محارکی بیں مشاعر نے خوب فرما یا ہے۔

جھولیں سبکی بھرتی جاتی ہیں: بہ دینے والا نظر نہیں ہا؟! زیرسایہ جن کے رہتے ہیں جانکا سایہ مظر نہیں ہا!

صحتِ عقیدہ صنروری ہے اسی مدیث شریف پرغور فرا میں تویہ بات معرف میں میں اسی میں اسی میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس

سی عیاں ہوگی کمہ ایمان اور عقیدہ درست ہونا تشرط ہے۔ وگرینہ قرآن مجیدِفائم مینہا کیکا اور نہ ماہ رمضان بحیونکہ سرور کا ناست صلی ا اللہ تعالے لاعلیہ وہ رسلم نے فرفال ہ

الله تعالى عليه وآكم وسلم في فوأيا. من صناح رد مضان إيسكانا

بوشخس اببان کے ساتھ روزہ رکھے گا

ایبان کی قیدنی پاکستی افتدتعا کے علیہ والدوس مے نے لگا کریہ واضح فرا دیا کہ عمال کا تواب انہیں کو حاصل ہوگا جن کا عقبدہ اور ایمان درست ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہوکہ رسول افتدتعا کے صلی افتدتعا کی علیہ والدوس لفع و نقصان کے ماکس نہیں ، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ، رسول کو اپنا جی علم نہیں کہ قیامت کو اُن کے ساتھ کیا ہوگا یا رسول مرکزمٹی میں مطفے والا ہے۔ رسول کو کہا زا انٹرک ہے ۔ و عیرہم عقائد رکھنے والے کو ناز دوزہ کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ۔ عدیث میں

ا بماناً کی تیدہے بمولوئ ظفر علی خان نے اسی کھے کہا ہے۔

نماز اچی روزہ اچھا جے اچھا ڈکوہ اچھی! مگر میں با دیو اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا!

نه جب تک کند. مروں میں خواجۂ بعلما کی عزّت بیر

ندا شاید ہے کا مل میرا ایان ہو مہیں سسکتا! «دستو! آج جو دگ وحیدی آ ولیکرعظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم براً منیق مصلکرتے ہیں ۔ دنیا قرآن کا وہ مطالعہ فرمائیں تواللہ تعالے بھی ایان کی تعدد کا ہے۔ بھی ایان کی قبید کھا ہے ۔ جنانچہ طاحطہ ہو۔ بھی ایان کی قبید کھا تا ہے ۔ جنانچہ طاحطہ ہو۔ بگل رکوع سورہ بخل میں الٹارتعالی فرما تاہے۔

ج اچھا کام کمے مرد ہویا ہورت ا در ہومسلمان توحزورہم کسے انجھی زندگی دلائیں گے مَنْ عَمِلَ سَالِكًا مِنْ ذَكِرِ اَوْ اَنْ تَىٰ وَهُو مُوَّمِنُ فَلَغُرِيبَنَهُ حَيلُوةٌ طَرِيبَةً ،

دومرے مقام پر فرایا -وَالْعَصُرِهُ إِنَّ الْإِلْسَانَ لَهِی خُسُرِ هُ إِلاَّ الَّذِیْنَ الْمَنُولَ وَعَمِدُواالصَّالِحَاتِ وُتَواَصُلُ بِالْحَیِّ وَتُواصِدُ بِالعَسَائِرِ وَ بِالْحَیِّ وَتُواصِدُ بِالعَسَائِرِ وَ الْحَیِّ وَتُواصِدُ بِالعَسَائِرِ وَ

میرے بزرگر اور دوستوا ورعزیزو! المیان بنیا دہدے اعمال کا تواب اجر تب ہی ہے جب المیان اور عقیرہ ورست ہے۔

روزه دیکھنے والا جب کک اختبارات مصطفے صلی انٹرعلیہ واکہ وسلم پرایان ندرکھے گا یہ حدیث کالمضمون بتا رہاہے ۔ وہ تواب سے محروم رہے گا۔ صبح بجاری صنی مختم لماقل صبح مسلم صنعہ مبلداد ل دمشکوہ شریب ماٹ اشعتہ اللمعاست فاری صفحہ مبلداقیل ۔ ترمذی شریعب مطاقہ مبلد اسی حدیث

سبناابوہریرہ دمنی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ و کا اللہ تعلیہ و کا اللہ تعلی اللہ تعلیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ افدس میں حاصر بُول اورع مِن کیا ۔ بیس نے ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر دیا ہے۔ تو آب نے فرایا ۔ ایک بیوی سے جماع کر دیا ہے۔ تو آب نے فرایا ۔ ایک بیوی سے جماع کر دیا ہے۔ تو آب نے فرایا ۔ ایک بیوی سے جماع کر دو۔ ایک بیوی علم ہے جس کوتم آنا و کردو۔ ایک بیوی کا میں ہوتی کہ تھا رہے ہاس کوئی غلام ہے جس کوتم آنا و کردو۔

عرص کیا لا نہیں۔

نعرهٔ بمیسر التدائیر ' نعرهٔ رسالت یا رسول الله، مخارنبی زنده باد میرے اعلیفرت عظیم البرکت ام ابل سنت بحیرة دین وطت و نبائے اسلام کے عظیم مکالهام الشاہ احد رصاحاں برطوی علیہ الرح سنے قرآئ وصریف کی روشنی میں ہی ذرایعے سکالهام الشاہ احد رصاحاں برطوی علیہ الرح سنے قرآئ وصریف کی روشنی میں ہی ذرایعے

روتی آنکھ ہنساتے یہ ہمیں ایک افروق ناو ترائے یہ ہیں ا جلتی آگ بجہا تے یہ ہیں! ﴿ جِمِوقٌ سُبضیں علاتے یہ ہیں رب معطی ہے یہ ہیں اسم! ﴿ وَرَقَ اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ور ریز نہ نہ ریاسم! ﴿ وَرَقَ اس کا ہے کھلاتے یہ ہی

نبیں دیے سکتا اور نہیں کرسکتا.

معزت رمبع رمنی الله تعالی عندصحابی رسول میں رمرور عالم صلی الله تعالی علیہ والم وسلی الله تعالی علیہ والله وسلی نے فرایا ۔ مسکل کیا تی بیٹھے کہ ۔ رمبعیہ مانگو تو حضرت رمبعیہ رمنی الله تعالی عند من موجوع من کیا تا اس کو تغور کیا ۔ اور عقیدہ اہل سندت وجماعت کی تحانیت برافتین رکھئے بحضرت رمبعیہ نے عرض کیا ۔ با رسول اللہ صلی اللہ علی کے سلم ۔ بارسول اللہ صلی اللہ علی کے سلم ۔ بارسول اللہ صلی اللہ عندی آپ کی رافی تا کہ من آف تعد کے من کیا ۔ بارسول اللہ عندی ساتھ مانگنا ہمیں ۔ وفاقت تعنی ساتھ مانگنا ہمیں ۔ وفاقت تعنی ساتھ مانگنا ہمیں ۔

( فِی اُسٹنگلک کیں آپ سے مامکٹا ہوں۔

کننا پیاراعقیدہ ہے یلین و کابوں ، دیو نبدیوں اور مودو دیوں سے نز دیک یہ سٹرک ہے۔ ثبا وصحا برکوم علیہ الصنوان کے عقا مُرتھی جن کے نز دیک سٹرک میں تھیلا وہ تھی کوئی مسلک ہیں .

میرے اعلی حضرت عظیم البرکت و امام اہل سنت مولیدا سنت احمدروندا خات برملی علمیدالرحمتہ نے کوئی سنئے عقائد نہیں بہنس کئے مکبرہ و ہی عقائد میں کئے ہیں اورسادی زندگی اُنہیں عقائد کی است عدت اور تشہیر فروائی ہے۔ جو خلفار داشدین صحابہ کرام اور اہل بہت اطہار علیہ ہم الرصنوان کے عقائد ہے۔

اسى للے فرانے ہیں سے

و بى رب سى سى خى تى كونىمەن كرم سنايا بىبى عبىك مانگىنے كو تىراسىتان بىن يا إ

تجفي ممدس فدايا!

تمہیں حاکم برایا - تمہیں منٹ سم عطایا تمہیں دا فِع بلایا تمہیںسٹ فع خطایا

كونى تم ساكون آيا!

التُدتَعَالَىٰ كابَى فرمان قُرَان مِجيد ميں يَرْتَضِيُّه ، باره ٢٢ع ٢ بيں الله تعاليٰ

فوا تاہے۔

ا درکے محبوب ماید کم وجب تم فراتے تھے اس حجے انڈلغا لے نے لغمت دی اور تم نے کے سافہ میں د وَ إِذْ تَقَوُّلُ اللَّذِى اَلُحُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتَ عَلَيْهِ ه

بائی بقت بھی فرسقے بیں معتوب ہیں المسلم كى كيا بات بيد؛ المسلم كى كيا بات بيد؛ المسلم تعالى المسلم كى كيا بات بيد؛ المسلم تعالى المسلم المسلم

د وستو! التُدك محبوب لى الله تعالى عليه والهر وسلم كه كمالات - ان كم تصرفات اختيا دات اور ان كى قوت اور طاقت كابيان كرست دانته تعاسل كا تدرت او نظمت کا، ظہر ہوتا ہے مِنکرین خدا پر بیعیاں ہوگا کہ جس النز کے اپنے بھیجے ہوئے نبی میں بہطا قت ۔ توت اورتصرفات و کمالات ہیں ۔ تواس بھیجنے والے کی طاقت اورقوت کا کون ا ندازہ کر سکتا ہے لیکن تعین نا عاقبت اندیش ہوگوں نے ایسی روش افتیاد کر گری ہے بہر کی خبر بات مجروح ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی صری کا کون ا ندا تھ ہوئے ہیں ۔ سا عقد یہ بھی ہمتے ہیں کہ ہم رسول النہ صلی النہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی اُمت ہیں ۔ ساعت یہ اور قرآن و حدیث کی صری علیہ و آلہ وسلم کی اُمت ہیں ۔ ساعت یہ اور قرآن و حدیث کی صری اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی اُمت ہیں ۔ ساعت بھی ہمتے ہیں کہ ہم رسول النہ صلی است تا ہوئی ہے ۔ سے علیہ و آلہ وسلم کی اُمت ہیں ۔ اُم مت رسول النہ کی اُمت ہیں کہ ہم درک کہ ہوں اُمت دسول النہ کی اُمت مردک کہ ہوں اُمت دسول النہ کی اُ

مراوی کے فضیلت اور ستان عزیز ا حدیث سترایت کے دوسرے حصتہ میں اور اور کے کی فضیلت اور یک افسیلت رسول کی سنی اللہ علیہ والم وصلی بان فرما نگ ہے۔

مَنْ قَ امُ دَمَظُلُ إِيْمَا لُلَا الْمِنْ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ ال وَ الْمُتَسَابًا عُضِرَلُهُ مَا لَقَدُرُمُ سَاعَةً وَمُعَنَانَ بِنَ قَيَامِ مُركِ تَعِنَى مَرُوعِ عَلَى الْمُع مَنْ ذَهُ نَسُلُهُ مَا لَقَدُرُ مَا لَقَدُرُمُ اللَّهُ مَا لَقَدُرُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

یوں آگر بندا بل سنت وجاعت کے عقا کر تھی درست ہیں ، اور سنت کے مطابات ترادیح مبنل رکعت اواکرتے ہیں ،

بیس کعت در امت محدید کے نظیم المرتب محدث ابن جوزی علیہ الرحمة بیس کعت تروی امن کوغیر مقاد المجدیث حضارت کے نقت درعالم مولوی حلیان صاحب نے اپنی کتاب ہرنتے المہدی کے صفحہ یراپنا اما ماور رہنمات بیم کی ہے اپنی مجاب او فامین صفحہ در حظم مطبوعہ صرمین سلوق التراویری کا باب باندھ کر صرف ایک مدیب ترافی بی نقل فرمائی سے سینے اور اپنے عقیرہ اور عمل کی صحت پرانٹرتال کا شکریہ اداکیجے بہی مدیث ترلیف محدث برہم علیال حمد سنے سن برلے صفوہ میں المحدثین عبدالحق محدث وہلوی علیال حمد نے ما تبت من السندہ صد علد میں شیخ المحدثین عبدالحق محدث وہلوی علیال حمد نے ما تبت من السندہ صد شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی علیالرحمۃ نے فتا وی عزیزی صوال عبدا قرل میں بیان فرمائی ہے ۔ اور روایت کرنے ولے سیدالمف ترین حضرت عبدالله بن عباس دینی اللہ تعالی عنہا ہیں وفرماتے ہیں ،

رسول الشصلی الله علیه دسلم رمضان ثراف بین مبین کوت (تراویج) اور وتر برط صا کرتے متھے۔

اَنَّ مَ سُوْلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ مَعَكَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ كُيْصَلِي وَ فِي مَمَضَانَ عِسْتَمِرُينَ دَكُعَةً وَ ٱلمِوتُورُ .

نَعُرَهُ يَمِيرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم مسلك بي الله الله على الله عليه وجاعت سر زنده با الله على ا

محدث بیفی نے سنن کے صر ۱۹ م جلد دوم ام حیلال الدین سیوطی مصابیج میں اور شاہ عبدالعزز محدث دہلوی نے فعاً وی عززی صفحہ ۱۲۰ جلداؤل میں روا بیت دہرج قرائی ہے

سبیرنا عمرفاروق رمنی النه عنهٔ کا مبیر رکعت تراومن کم برط صنا

سائب بن يزير رصنى الله تعالى عن صحابى رسول ف فرطا ياسى -

تیناعمربن خطاب مِنی التُدتعالیٰ عنهٔ کےعہدمِمُارکہ مِیں ماہ بِمِضان مِیں کوگ مِینِق رکعیت آراد بُری پرطِیصتے تھے . كَانُواْ دَيْةِ كُوْ مُوْنَ سَعَكَاعُهُ لِهِ عُمْرَ بَنَ ٱلْخَطَابِ مُصْمِى اللَّهُ عُنْهُ فِي شَهُرِي مَصَناتَ عِنْهُ فِي شَهُرِي مَصَناتَ بِعِيشُرُينَ دَكُعُهُ اللَّهِ

جبر مسکری کے تعلقہ ، بلکہ و بابیوں کے محبد دا در شیخ الاسلام محد بن عبدالو باب نجدی کے نتا و کی کے سفور مور سر

ما بِ الْمُورُ اللهُ يَعْمِ بِين خطابِ عِنَى اللهُ عَنهُ فَ

إِنَّ وَ مَرَ أَيْنَ الخطاب أَمْرُ

ایکشخنی (ابی بن کعب) کو بیس کعست تراويح برطهان كالحكر فرمايا فیرمقلدین المحدمیث حضرات کے دوسرے لاسلاكا مجددا ورشيخ الاسسلام ابن تيمييه ابني تا ابن سميس كا بيان إ منهاج التتة صغه ٢٢٠ علد جيارم مي تفي

> مروى البيهم في باستناج عجيج ٱنْهُ مُركانُوُ الْيُقَوُّمُونَ سَعَكِ عَهُ لَ عُمْنَ مَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِعِيْسُرِينَ دُكْعُدٌ وَفِي عَهِا، عُنَّانَ وَعَلِيٌّ كَاضِي اللَّهُ عَن مِنْتُلَهُ •

مُ حُلُّاكُ لَيْصَالِيَّ بِهِمْ

عِيْشُونُونَ ذَكْعُهُ".

بيهغى نے صحیح اسناد کے سائد روابت كياسع كم صحابركام عليه الصنوان مضرت عمر رحنى المتدعنه كك د ورخلا فت میں بی*س رکعت تراوی* کے برشيحا كرتفه تقر اسىطرح حضرت عثمان عنتى اورحضرت على لمرتبض ولتدتعاسلك

عنها كعهديس يرها رقع عقر مسردارا بلحدميت مولوى تنارالتد أنبائ فيرمقلدين كامشهور شخصيت مولوی ثنا رالته امرتسری جن کو د طبی حفرات سردارا بلحدميث كصمعززلقت سعاد

كرستے : یں انہوں نے بھی اپنے اخبارا بلحدمیث امرتسر کے صفحہ ۱۳ پر ۲۵ وسمبر ۲۹ م كوفتوى درج كرتة تحريفرايا ہے.

بيس ركعت تراويح يرمسصنه والون كوخلافت نتت كبنا احيانهي المياثمر میں انتلان*ے علام ہے*۔

مداً معین حضوات :اب ترکی قیم کاکوئی سشیرنیس دیا به برانعات لينداو دى شعومبي ركعات تراديح يرشصنے والوں كو برمنى يا نلامن شرع نهيں كہيكا اب من ان کے لینے گھر کے الا بری بھی شہا ڈمی میش کردی ہیں بیکن بعض ما عا قبت الی ا ان *مب دلاً لل سے ہوتے ہوئے ہے فتوے لگلنے اورا شت*ہار شالع کرنے سے باز نہیں آتے ہے پہندا بنی اپنی مقتام اپنا ابین کئے جاؤ ، میخوارو کام اسین اپنا!

ستدناعون عظم منی الله عنه كافرمان استدی سندی ما مفاعد الله عنه مان الله عنه كافرمان الاقطاب و دوالافراد عذب

الاغيات سيدالاسسياد سينخ الملك والجن والانس على الاطلاق الآلفاق يخرش التفكين عنيت الكونين رنجيب الطرفين يجمع البحرن يخزث الأظم يخوث العالمين مجبوب مشبحاتي قطب رباني ، شهباز لامكاني . تندبل نوراني يستنيخ سيدا لومح دعدالقا در حبيب لاني حسني حعفري لغدادي رصني الشرتعا لطاعمة وارصنا و محتنا كافران

مجمی ملاحظه فرمایش نینینهٔ الطالبین صفحه ۱۸۹ پرآپ کا ارشاد ہے۔ مندین میر زم مصل الله اس الدول میں سری کروز تیس میں ہے۔

ناز رّا و مرح بنی روسلی الله لغالط علیه و آله و سرم کی منت ہے ۔ ہی ک عست و وُن دَکُتُرُ وہ بلیس رکعت ہیں. عِستَنگُ وُن دَکُتُرُ وہ بلیس رکعت ہیں.

تعی آخریش میش کرتا ہم ں سنیئے اور لینے مسلک ی تقانیت لیٹین رکھیے بینے عالی ت دیلوی علمیہ الرحمتہ نے مانجمت بن اسندہ صفحہ ۵۹

وه حکم حب پراجاع مُوُاہے اور صحابہ کوام اور تالبین حضوات اور علما دکام ما لبعد میں تنہور حلاا تہدے وہ بسی کعت تا ہے ہو یو

َ الَّذِئُ عَكَيْهِ أَلاَ مُوْوَاشَتَهُ لَ مِنَ الطِّعَابُةُ وَالتَّ الِعِنِينَ وَمَنْ لَعِنْ لَهُ مُرُهِ مُوهُو ٱلْعِنْهُ وَنَ وَمَنْ لَعِنْ لَعُمْ الْمُحْمُرُهُ وَ الْمِنْ الْعِنْهُ وَنَ

ا مكت تشير كا ازاله و اي ايدروايت سيّره طيبيّ طاهره مخدومُ دارين الكرينت ام المومنين عاكثه صدليقه رضى الثاقيعا لل عنها سي جومروى بي جس مين الكرينت ام المومنين عاكثه صدليقه رضى الثاقيعا لل عنها سيس جومروى بي جس مين گیارہ رکعت کا ذکرہے میں شیس کرتے ہیں۔ اس ردا بیت ہیں دمضان اوٹرسیر رمصنان کالفنط آ گہتے۔ آپ خود ہی سومبی کہ رمصنان میں تو تراویرے ہوئیں ۔غیر رمصنان میں تر تاویح نہیں رہھتے .

ا بل سنت وجاعت كأيه موقف ب مهارااكسس روايت يرا مان بعد وه ترادیج کی گیاره رکعت نهی ملکه تنهجدی گیاره رکعیت بین ما تحظ رکعیت تنهجدا ور يمن وتريته چرحضور ثيرندرصلى التدعليه وآبهوسلم دمضان اورعير رمضان بين يرطها كرستف عضر كيونكرنتي وحنورعليالصلاة والستدام يرفوض تفي رجيبا كدقران يك كے يندر صوبى بار ہ ركوع نا نواں ميں ہے۔ اور رات کے کھے جھٹ میں ہمحد کرو وُمِنَ اللَّيلُ فَتُهَمِّدُ دِدٍ. ترادي حضور فرنور صطالته نعاط عليه وآله وستم كفن بي اور سما بيئ سُنتَت ريمَ بَهِ تَوْصَوْراكُرمُ سَلَى التَّرْتَعَالِطَ عليه وآ لَهُ وسَتَم كَ نَفْل بِي أُوا بهارس ليئ سنت مكر تهجدت حصنوراكرم صلى التدتعا لطعاليدوا كم وسلم برفرض تقي دوستواایک اورعجیب و دابی کاعظیده سنت ایک ان کے نزدیک تراویج اورتہجددولوں ایک ہی ہیں ۔ بیمشلہ خودا ہلی سیج حضرات سے معنی اعظم سروا را ہلی میٹ مولوی ثنا را لنڈ صاحب مرتشری نے لینے افرار المحدمیث امرتسصفی ۱۱، ۱۲ ذبیق دستا الع میں و درج كباب - بيسلي سوال تسبير محقراس كاجواب سينير .

سوال بہب نمنی کو تراوی کی نماز کے لئے تنبیب کی جاتی ہے۔ یا نہیں۔ اور ہو تراوی کی نماز کے لئے تنبیب کی جاتی ہے۔ یا نہیں ۔ اور ہو تراوی پڑھتا ہے کیا ہو تراوی پڑھتا ہے کیا آب ہے تا نہیں ہے تہجۃ بڑھتا ہے کیا آب ہی تراوی کے بعد یا تہجۃ بالمحد مولوی تا دیا ہے تا تہجۃ بالم تراوی ہے یا تہجۃ بالم تراوی ہے تا تہجۃ بالم ترسی نے اس کا جواب دیا وہ کینے ہے۔

**جواب ؛ ـ ترا دي كه كه اله تنبيه با ترغيب دينا جا مُرَسِي نِحُورَ المحسّري لي** الله عليه وسلم في بهي زعنيب دي رزاور والطبطة كي ندمّت كرنا كويا سنت كي منت كرناب ر رمفنان مين تهجد يوسصنے والا ترادس كا بھى بوسصے تو مزيد تواب سے ورند ، اس کی تہجبّہ ترا و ترکے کے قائم مقام اورانض کہے۔ عالح جے حضرا مت! یہ ہے وہانی نرمہب جر کہتے بھرتے ہیں ہم قرآن و سُنت رعمل کرتے ہیں . و بإبیوں کے زالے مذہب کی نرالی بات ایک اور سُنیٹے۔ و ما بی مدمب کی زالی بات اساس بیری ترکیشیخ اسل میان ندر میسیخدا ۲۵ میان ندر میان ندر میسیخدا ۲۵ میان ندر میان ندر میسیخدا ۲۵ میان ندر میا جلداة ل مطبوعه دملی میں فتولے ویا ہے كرجب عيدا درجعد اكيد دن ميں جمع موائيں

جراول جبور مرمی بی رسید می باری جا بہتے ہے۔ بیر بری کا بی جا بہتے ہے۔ والیس ون افتیارہے بیس کا بی جا بہتے ہے۔ والیس کے کا میں کا ای کا کروا ہوں کا میں نے مزید و با ہوں کو رعابیت وے دی راس رعابیت کا وکروا ہوں کے گرات کے مولوی حافظ عنامیت اللہ صاحب الری وزیرہ بادی نے ابنی کتاب العقول الد بیصنو یہ بریان الفاظ میں کیاہے بین الفاظ میں کیاہے ۔ وہ الفاظ بین کا بیت و وہ الفاظ بین کیاہے بین الفاظ میں کیاہے ۔ وہ الفاظ بین کا بیت و وہ الفاظ بین کیاہے ہون الفاظ میں کیاہے ۔ وہ الفاظ بین المام سنو کانی سفے نیل الاوطار صفحہ یہ سام جلد سی مرابا ہے برعید تبعد دونوں مورتوں ایک میں جمعہ مرابا ہے برعید تبدی ہیں تا ہے ۔ کہ درمضان اور قرائ دونوں قیامت کر رہا ختا ، صدیر یہ سٹر لھے ہیں تا دونوں قیامت کے ون روزہ داری شفاعت کرائیں ۔ حدیث سٹر لھے تسنی خ

روزه اورفران شقاعت طران شرعی بی ادرشکوهٔ مترلید. بی صفیه استران شقاعت احداد برطنرت عبدالله بن مردن الله تعالی عنها می روایت درج ب که مردر اجبیار مبیب فدا می روایت درج ب که مردر اجبیار مبیب فدا

روزه اور قرائ بنده کی تیاست مے دن شفاعت کریںگے۔

الے پر وردگارس اس کوکھانے بینے اور شہوت سے روکا تنا ۔ میری شفاعت اس كم متعلق تبول فرا و او وقرآن كبيكا. سے اسکومات کوسوتے سے روکے رکھا تخا ميرى شفاعت قبول فركا يحنور عليابصلاة

اكتسكام والفتران يشفعان بُلعَبْد يَوْمَ اُنفِيَا صَةِ -روز وعسد جن کرمے گا۔ أى رَبِ مُنكَعْتُهُ الطَّعَامَرُوَ التَّنَّهُو ۗ وَ أَفْشُفِّعَ فِي فِنِهِ وَ يَقِتُونَ لُ العَرُوانَ مَنْعَتْهُ النَّوَّمَ

باللَّيْلِ فُسَّنَفِعْنِي فِيهِ قَالَ فَكُشَفَعَانٍ ٥

واستلام نے فرمایا بیںان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی -میرے دوستو؛ اس روائیت کوسُن کرنقیناً مسلمان میعقیدہ بھی رکھے گا کہ اگر قرآن ب قبول بھی ہوگی تو خاتم الانبیا ر۔ ینے گنه گاراً متبوں کی شفاعت

ماک اورروزہ شفاعت کرائ*یں گے* حدزت كمصطفاصتي الشتعاسك کرائم*ی گے ۔*اوران کی شفاعت بر<del>ربہ ادی بین ہوی</del> ۔

بوبوك سركاره وعالم صلى الله تعالى على دائم وسلم كى شفاعت كم منكري وه كتف شقى القلب اور بدُنجنت بين -

عالی هزات! رمضان المبارک کے ماہ مقد سس میں اپنے اعمال صالح کے ساتھ ساتھ عقاً مرحقہ کا بھی خیال فرمانا از حسک منروری ہے۔ نمازیں ایسے عمار کرام کی اقتدار میں اُوا فرمائیں، جن کے عقائد ورُست ہُوں۔ وگر زسب کارت اورصنائع جائے گا۔التہ تعالی لینے صبیب پاک صتی التہ تعالیٰ عدیہ واکہ وستم کے صدقہ ہماری منیا واکٹرت بہتر فرمائے ۔ را میں ) وَاخِرُهَعُونَا اَنِ الْحَمْدُ مِثْهِ سَهِ الْعَلْكِمِ ثِينَ هُ